

تعیی مولانا بررا لقادری مصباحی اسائک اکیزی موہ بیک (بایش)

باانهتمام حضرت علامه فتی محب الرحمٰن محمدی





تنظيم اهلسنت

ים לל לל מים לל בים

اسلام اور نبینی م*ذہب* تصنیف

مولا نابدرالقادری مصباحی اسلاک اکیدی، دی پیک (بایند)

> بااجتمام حفرتعلامه فتی محب الرحمان محدی ناشر تنظیم اهلسنت

## جدد محتوى بعن دائر معتوظ بين

کتاب اسلام اور خمینی ند بب تصنیف مولا تا بدر القاوری مصباحی صفحات ۱۹۳۰ میس

ناشر تنظیم اهلسنت پاکستان

## ملنے کے پیتے

کتیه خوشیه بول سیل پرانی سبزی منڈی نز وسکری پارک فون: 4926110-4910584

المیسن فیاءالدین ببلی کیشنز کھارادر کراچی۔
المیسن فیاءالقرآن ببلی کیشنز اردو بازار۔
المیسن ماجی نیاز کتب خاندملتان۔
المیسن خاور پبلی کیشنز دا تادر بار مارکیٹ لا بور۔
المیسن میتر برادرزاردو بازار لا بور۔
المیسن مکتبداوی سیدرضویہ فیصل آباد۔
المیسن مکتبداوی سیدرضویہ فیصل آباد۔

اسلام کونقصان پہنچانے والے اسلامی روپ میں چوبیس زہر لیے فرقوں کے تفرید عقائد ونظریات پر بنی کتاب

چوبیس ز ہر یلے سانپ اور مسلک حق اہلسنت

مؤلف طف

حضرت علامه مولا ناطفيل رضوي

ناشر تنظیم اهلسنت کراچی، پاکستان

## فهرست اسلام اوريني مزيب

| - 1.8 | عنوانات                     | 13 | عنوانات                           |
|-------|-----------------------------|----|-----------------------------------|
| (4    | قرأك ادراس كامحفوظيت        | 11 | بعض اولیں                         |
| ۵٠    | قرآن كيصفات وحنات           | 12 | بروسيكنده مهم اوراس كاثرات        |
| DY    | قرآن امام تميني كي نظريس    |    | قرآن اورصحت يه                    |
|       | قرأت كى صديقى وعثمانى تدوين | 19 | امام تميني كي نظر بي              |
| 44    | اور حضرت على .              |    |                                   |
| 40    | تتيعي بوتعث يرتنقيد         |    |                                   |
| 44    | روشيدر بان شيو              | 11 | غلوا درا بانت                     |
| 49    | فرأن كالمحت اوريؤمسلين      | 77 | فرقايزير                          |
| 4.    | فراك كم باد ي يؤسلم         | 44 | الدُثلاث شيرخدا كي تظريس          |
|       |                             | 40 | مئليفلانت                         |
| 14    | العابها آرزو                | 71 | جلال مرتضوى                       |
| 14    | فرقة شيداورايك بزركك مكاشفه | 79 | نودا كفول نے فرمایا               |
|       | مسئله خلافت اور             | ۳. | يكون كمدوا يد ؟                   |
|       |                             | 44 | صحابهٔ کام بغرول کی نظریں         |
| 19    | الشيده مذبب                 | 2  | الاى تارى كانج تابال              |
| 9.    | فلافت ادراس كى اتسام        | 44 | آل فبي اوركسيد ناعمر رضى الله يحذ |
| 94    | وصيت خلافت اورسيى روايات    | 45 | يامام خميني كافرمان ب             |

| مبو  | عنليًات                              | مبو | عنولنات                                |
|------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 141  | شييت كانى بر                         | 95  | الثارات                                |
| ITT  | باده امام<br>نلودمېدى كى مينداحا دىپ | 95  | امام كاتفرر مسلانون برواحب             |
| 144  |                                      | 94  | خلافت وامامت اورنتيعي نظريه            |
| 1.44 | ان احادیث کامعزی قرار ثابت           | 99  | بمناب عميني اور عقيدهٔ امامت           |
| 144  | الثرت بيت                            | 1** | ایک ایران عالم ادر مشاراماحت           |
| "    | جادو تح                              | 1.4 | شيون كي سي راي كتاب المت               |
| 144  | فنح قسطنطنيه                         | 1.4 | بعند كمح كفهر يحادد توريح              |
| "    | طليدة امام مبدى                      |     | ا بوت امامت کے لئے تفییر               |
| "    | خروج دجال                            | 1-0 | ین ترد برد.                            |
| 11   | معفرت عيلى عليالسلام كى تشريف أورى   |     | "الولاية"شيول كوراً ن                  |
| 14   | وفات امام مهدى                       | 1.4 | کیایک مورہ ۔                           |
| 1    | امام غالب كون بين ؟                  |     | من گفرات موره "الولاية الما            |
| IFF  | الام غائب اورشيى روايات              | "   | عكس.                                   |
| IMA  | راق ر                                | "   | أسال دائق بدورون بباروبرزس             |
| 144  | صحابة كرام                           | 111 | فلافت صديقي اورمضرت على                |
|      | 2 20                                 | 117 | خودسيناعلي كيافرماتيمي؟                |
| 1ra  | الملاق وهف جماب في اور عيت           | 111 | بنيج البلاغة كي روشني مي               |
| 1    | جن محابر کی شان قرآن میں ہے          | 1   | خلفائے ثلاثہ کے نضائل اور              |
| 119  | منيس ريول فرزكيخشا اوتعليمدي         | 114 | شیعی ددایات<br>نضأل صدای اکبرسی تغییرس |
| 1    | بامراد لوگ                           | 114 | نفأل صداية اكبرتيمى تفييرس             |
| 14:  | 201 1                                | 1   | 111 00 1 01 7 0 112                    |

| بر  | عنول كات                         | برو   | عنول ناست                             |
|-----|----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 140 | الإنت شيعيت كيبنيادس شال         | الر.  | دور فریت یں اسلام کے مدکار            |
| 144 | تيسى تفير كيرقابل نفرت تنونے     | 10-   | بيعت ومنوان معيم شرف بوزواله          |
| 144 | بغض وظناد كي فيما ورميكا ريال    | 141   | ايمان يسبقت المضاءي                   |
| 141 | محرسيدناعلي مرتضى كيافراتيس      | 141   | وفاشعارصحابه                          |
|     | الانت منجنين كرنے وا كے كو       | 177   | يريغوض اورسيح صحاب                    |
| 14  | شرخدانے سزادی۔                   | ١٣٣   | جنت کی بشارت پانے والے محابہ          |
| "   | خلانت صديقي برشر خدا كاالمينان   | "     | تقوی میں منتخب صحابہ                  |
| 144 | شان صحابه كامجرم اسلام كى نظريس. | الرلا | كفرونش اوركنا بول سينفر فحابر         |
|     | خلفاء اورابل بيت                 | "     | ففأ ل محابر زباتِ درالت ، اب          |
|     | 2.0,21,7                         |       | صحابهٔ رسول عام امت کے درویا<br>واسطر |
| 141 | كِتعلقات                         | 10%   |                                       |
|     | مفرات خلفائ ثلاثه الاعضرت        | 101   | والت محابر بهادا ايمان ب              |
| 144 | على كُوتعلقات.                   | 100   | 111                                   |
| 10  | مرجع ابل ذيب                     | 100   |                                       |
|     | اصحاب كبادا ورابل بيت بي بايم    | MAR   | ميني وميت اين آين محاب                |
| IM  | دسشتردادیال .                    | 104   | وكاش                                  |
| 14. | رمشية ودادومجبت                  |       | ايك المن قرأن اورود مرى               |
| 191 | امت ملم سے الگ نیال              | 100   | المرت المام حميني                     |
| 1   | 110001718                        |       | نعينى صاحب كوقائداسلام مجيزوا         |
|     | مشاجرات صحابراور                 | 140   | مسلمان متوجر ہول۔                     |
| 194 | اسلامی موقف                      | "     | بنانجيتى كالبنة نال شيو بونم إر فيز   |

| مو    | عنول نات                        | البر  | عنولنات                                           |
|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|       | جناب خامزاى تميىنى اور دوايات   | 19^   | صحابی کی تعربین                                   |
| . 44. | All                             | Y     | تشوليشناك دور                                     |
| 441   | شيعه<br>شيعه کتب حدیث اور تقیه  | 4.6   | فاموشى بهتر                                       |
| 40    | سلىمالفطر الفرائد كرخود ديف أكر | 4.4   | كاش المهين واتفيت بو                              |
| 444   | الديري بالرب واغ أينه           |       | عضرت اميرمعا ديدرضي الشرعة اور                    |
| 444   | باغ فدك                         | 411   | ا بناب تحینی به اسلام فور فرمایش اسلام فور فرمایش |
| 14.   | باغ قدك كياہے؟                  | 1     | اس آگ کی چنگاری                                   |
| 1771  | باغ فدك اوداسلامي دوايات        | YIY   | متضرت ميرمعا ويدوشي الشرعة كون ؟                  |
|       | شاه عبدالعزيز سے ايك سوال       | rio   | امرمعاديها ودابل بيت                              |
| 446   | اوراس کا بواب                   | 119   | ابل نظری نظریں                                    |
| 144   |                                 | 1771  | تفيت                                              |
| ror   |                                 |       |                                                   |
| 100   | فك ادرامول كافى كاردايات        | 777   | اس باب بیں اسلامی موقف                            |
|       | رابع                            |       | مضرت ابن مذلفه كاجا نها زانه                      |
| 1     | فدرخم اوراس کے دار              | 446   |                                                   |
| 6     | مرير اور ب حواد                 | 144   |                                                   |
| 10    | بعناب حميني                     |       | بمشرة فاروق الملم كى اسلامى                       |
| 14    | مريخم اورخميني صاحب             | E 774 | عزكيت.                                            |
| 14    | 1 , 2 6 6                       |       |                                                   |
| 74    | متعه                            | 44    | فيدامول نقير كالحاظ                               |

عنولنات عنولنات 441 144 کی تاکید۔ 444 و فاق علا ئے شیواورمتعہ 141. 460 مفرت على كريق بس مفود بزادجات غلامال فدائي على تاريخ ابن سبا 110 ١١١٨ مماثلت دنفن وسيحيت ا مام تقوی اور تقیه 46 A تتيبول كيمبود سے مشاہبت WYI لبض معاندا مزخصوصيات YA. 444 MAL سيورزة در فرة اقسام كفاد امم MAY 11 تراه شيمت كابحز ميارى مدانت YNG FFF 491 196 تثيبى قرآن بمصحف ا ود أوجرومالم اوروصيت دمول ٣٣ ايساكيول إ وورفتن اورايان كى سلامتى M. M تفرة سيركو! 1.4

| مبغ | عنولنات                                 | 7      | عنولنات                        |
|-----|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|
|     | مودودى ماسبك موت يرشيني                 | ror    | ر صنوات شوك زديك عقيده أيات    |
| 4.4 | توريت                                   | 700    | عكس ،كشعنالارادمعنفيميني ماب   |
| 4.0 | وعن بنده                                |        | بخاب عميتي كركر يرون كيفطائيرو |
| 14  | تا نبین بودودی کارویه                   | 409    | ر معول کا از جمه .             |
| KA  | الزىءون                                 | 144    |                                |
|     | کامیاب رسول کا                          | 449    | خلامة جادات                    |
|     | الما الما الما الما الما الما الما الما |        | اگرایاق انقلاب اسلای بوتا      |
| (49 | كامياب مشن                              | MAY    | ,                              |
| MY  | اصحاب کرام کی گوا ہی                    | PLA    | حميني مودودي قدرمتنزك          |
| 419 |                                         | 144    | באיי ניאורים<br>דיין ניאורים   |
|     | كيائيى اكسلامى                          | PAY    | 1 . / -                        |
|     |                                         | PAP    |                                |
| ۲۲۰ |                                         | N. Sal | 1                              |
| 14  | فتو_                                    | Ph.    | جناب مودودي كى جرارت محابركرام |
|     | حقيق بر                                 |        | 104/                           |
| 42  |                                         |        | 1.00 -17 0 /0                  |
|     | و فاق علما مشيعه كا                     | 10     |                                |
|     |                                         | 70 T   |                                |
| Cre | الشتهار ا                               |        | ور المديد المديد               |
|     |                                         |        |                                |
|     |                                         | 4.     | 1                              |

## عصرض ولين

المحددلة الذى اختص نبيد محمدًا صلى الله عليه وسلم باصحاب كالنجوم، واوجب على الكافة تعظيمهم واعتفاد حقية مأكانواعليه لمامتجوع من حقائق المعادف والعلم، والشهدان لااله الاالله حديثه لاشميك له شهادةً اندرج بها في سلكهم المنظوم واشهدان سيدنا محمدًا عبدلا ورسوله الذى حبالابسكا المحتوم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة وسلامًا دائمُين ردوام الحي القيوم اما لحد:.

مُعود بالله ص الشيط الرجيم بد لبسم الله الرَّحل الرّحيم إِنَّ الَّذِينُ لَا تُوا دِينَهُمْ مِن بَيْك وه مِنْمول ف تفرِّهُ وَاللَّهِ

گروہ (اے مجبوب) مہیں ہے

آپ کاان سے کوئی طاقہ، ان كاماملانشركيوايي

يمرده بتاليكا، يو فيدده كياكت

وَكَانُواْ سِنْ يَعَالَمُتُ مِنْهُمُ اليف دين بي ، اور بو كَلِي كُنُ فِي شُكِينُ إِنَّهَا آمُرُهُمُ إلى الله ثُمَّدُ يُنَبِّهُمُ بِمَا كَافُرُايَفْحُكُونَ ٥ (الانعام-١٥٩)

امسلام، اہلی نورسے ، زوہردور کی کفری اُندھیوں اور طابخ تی ظلمتوں سے نبردا کذما ہوتے ہوئے ہم تک بہونچاہے کسی زمانے کی کوئی باطسل مخریک ، نواہ و کتنے ہی کروفرسے کیوں نراکھری ہو، اس دین فطرت کوزیر

.850

یہ ٹا دان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے فد کو اپنی بچونکوں سے لیکن اللہ چاؤد کو کمال مک بچو پخا کرد ہے گا۔ تواہ ٹالپ ندکریں يديدون ليطفئوانورا دله با فواههم وادله متم نوري دلوڪرلاالڪفرون. دانصف- م)

بزاد کفر کے طون ان اس کا کریں کیا ہے۔ خدا ان سمع کو بھونکوں سے کھے گزند نہیں ہو

بنام اسلام دوافض و نوادج کافتهٔ کچه آج کے زمانے کی نئی بات نہیں ہے۔ بلکہ نیرالقرون کے بعد ہی مسلانوں میں ان فاسد دمف و عناهم کی پیدائش ہو کچی تھی، اور مخبرصاوق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واکہ دسلم نے ان فرقوں کی زہرناکیوں سے بھی بہلے ہی مطلع فرمادیا تھا۔ اس لا ممارالا الاعظم "
یعنی ملت مسلما ابتدام ہی سے بھر شیاد، اور فہردا در ہی، خوادج تو رفتہ دفتہ سے کا لعدم بھوئے و اور دون خار نہا ہی تنظیم و کا لعدم بھوئے و اور دون خارنہ اپنی تنظیم و کہنا ہے۔ اور درون خارنہ اپنی تنظیم و کہنا ہے۔

سعنرات فلفا کے داشدین دمنی الشرعنی کی سربراہی میں دیجودونصادی الدمجوں کے ان گفت کھکانے ستواج توجید کے جگرگا کے۔اسلام دنیا کی مؤثر آباد اول کے ابنی عظمت کے بھر برے ابرا چکا کھا، عجمی علاقے تیزی کے ماقت مسلانوں کے ذیر کھیں اگر ہے تھے۔ دومیوں کی قوت ہواس دوری عظیم طاقت مسلانوں کے ذیر کھیں اگر ہے تھے۔ دومیوں کی قوت ہواس دوری عظیم طاقت متنی ،مسلانوں کے متواز حملوں سیمضعی ابوں کی ۔ کتاب اللہ، سند سندوں کے نیفان سے مالامال ہو کر، مسلمان ہیا اول کے دیول اللہ؛ ادرصی بر عدول کے نیفان سے مالامال ہو کر، مسلمان ہیا اول کے دیوان کو مسؤ کرنے میں مشغول ہتے۔ اسس دوران کی وارس المام درمی عنا حربی کے، جودین من کی عمادت کو مسادر نے

کی ترکیبوں میں ملکے ہوئے کئے۔ زمانہ قدم بھدم آگے بڑھتا رہا۔اور سلمان دینی دملی احتبار سیے ضمل ہوتے رہے۔ اس دوران بہت سے گراہ فرتے بنام اسلام انجرے اور فنانجی ہوگئے۔ مگر وزنفن، شیعیت کے نام سے پلت گرعتا رہا۔

پروسی نظره مهم اوراس کانوات اسای تاریخ کامطاب كرجائياس عرصه بين شيعرقهم كوكهمي اتزا فروغ حاصل منبيس بهوا - جتنا إيراني انقلا ك دربيه مصل بوا دايراني انقلاب كا دراماني انداز سے بوري دنيا برايك الر موس کیا گیا۔ خاص طویہ سے ان مہم ملکوں پر ارز ہو اجن کی باگر ۔ دور، بنام إسلام بي كروادسلا أول كه بائت يس كفى - يوربين بلاك اورام عي ملكول ميس خینی انقلاب کوبطورخاص ، اسلای انقلاب کے نام سے شہود کیا گیا۔ اسس ددران ایران سے شیعی نظری کوایک طوفان اٹھا اورمسلانوں کے مطالع ک میزی خمینی کی تصویروں سے بیٹ گیلیں ، اپنی شیعیت کو تقیہ کے پر دومیں جھپانے والے فخرسے سراد بخاکر کے جلنے سکے ،اور ساراز وداس برصرت ہوئے سگا کردنیا ربادر كرك كرشيعيت بى اسلام بداس كى ايك معلك ايران كرسازمان تصنيفات اسلام كى يك ساله دلدوك كى دوشنى مين بم نزرقا دمين كرتيب واضح ربسے كديرا واره منه واع يس قائم كيا كيا كيا كامار اس اواره في مختلف وزار توں کے تحت ایران کے مختلف صوبوں اور شہروں میں اپنے ۱۲۸ مراکز قائم کئے۔اور رصفير جنوب مشرق اينشيا، يورب ا در افريقه بين اس كى شاخيس ا در د فالرّ قائم

• مبلین کشیدی ۱۲۷ ۸۲۷ مبلین دیباتوں، کارخانوں اور دفار میں بھیم گئے۔

• ... ۱۲ مباده بزادها وشيو كو عاد جنگ بر تبليغ كر يؤمتين كياكيا.

ور ایان س نمازجر سے ملے تقریر کے لئے بارہ سوخطیا و • مختلف شرول مي ٥٣٨٥ كاسيس كهولي كميس. • أ فنول ، كارخانون إوراسكول مين ١٩٣١ - الجنيس كمولي كيل \_ جن كى مريكسى سازمان كرتى ہے۔ مسائل اورخاص دنوں کے بارے میں ۲رلاکھ کتابیں اور بینیڈبل وتهم عامة الورود مقامات يربك السطال ، اشتهادات فلميس وكهاني اورتقريبات وتقاريه كالتنظام كيار شجه ثقافت ، فنون بطيف فلم بونط، بخربين إونط، تغير إنط، ادب إونط، يزوزارت صحت وزارت تعمیرات، وزادت محزت وزراعت ، ایر پورط ریلو بے دیغرہ كے شعبوں کے دس وكاموں كوقلم اندازكر كے ہم بيها ل مف بين الا قوامی سنجر كاجا كزه ليتيين • معادف قرآن كريم كي عنوان سي مكراسلام كانفرنس" كا انعقاد حب میں چارسو سے زالہ نفر ملکی علاء نے شرکت کی۔ • ساز مان نے نابخریا، سیرالئون، برگلددلیش، رطانیر، الجزائر، جده اسلام آیاد، محمد فظر، دیوهی منتقد بوت والی سرکاری دیورسرکاری بين الأقوامي كالفرنسول اورسيمينا روب بين اليض مخرك وفود بيهيم. • ۲۵ دن كے تبليغي دور \_ ير، الماكيس مبلفين كو، برمى بندوستان ا دجنتا أن ، موئدُن ، كمان ليندُ ، ركى ، فليائن ، پاكستان ، آسر يليا ، اللي، جيكوك واكيه ، مدَّ غاسكرونغره كيمير - اسى طرح ٢٠٠ مسلفين 18 24.16 فتلینی کاول کے جازے کیلئے ۲۹ مشکیں بلائیں۔ مدری موضوحات برتین لا که سے دار کتابی بخرممالک بین ادسال کی گیلی - اور دوزانه اکث بنزاد انجادات مجمع جاتے ہیں ۔

دیا دیڈ او تبلیغی فلیس - سوله ملی میٹرکی ۹۰ فلمیس اور دو ہزاد کیے ط

م ایک سوچالیس فیرملکن تغیمول کی سرپستی اور مالی اور فکری امداد مروع کی گئی۔

• انگریزی زبان مین بهران ما این عربی، انگریزی اردویس مجدا انوسید اور قرحد، بحول کے لئے و دمائی المدی جاری کئے محرفر جرزاروں ك تعداديس تقييم كئے جاتے ہيں۔

• عربی، فارسی -اردو، انگریزی، فرانسیسی، مواطی، ادر کر دی زبانون یں نیز بچوں کے لئے الگ الگ عنوانات پرسینکرا وں کتابیں طبع کرے ونياكم سي مفت تقييم ك جاتي بي

ر ملخصًا مجله توحيد ملدله شماره م م ١٩١٥ تا ١٨٠)

ایران کے انقلاب نے دنیا مجر کے شیوں میں بیداری کی ایک امرید ا كردى، اورآج كك كتمان كيفيعي فالون يعل كرفي والداورامام فالب كے المور كى جهاد كونا جائز خيال كرتے دائے ، شيعيت كى اشاعت يركموروں ك دولت لكاف اورمنسونى جها د كے حكم كو بالاك طاق دك كر بيك دركرية

مسلانوں میں سے بھی کئی وگے جینی بخریک کواسلامی بخریک، اودا یوان نظام حکومت کواسلام گروان رہے ہیں۔ پاک وہندکی مودودی جاعت کے رجان بناب اسدگيلان صاحب كابيان برطه

م والى دىدى بالزومى الشريع المديم المرابع الما يان جلك إلى المريمة الما د با تقار اس كر بدامين كس قدراضا فرجوا بوكا - محمّا ح بيان بنيس .

م دینا کے مسلالوں پر مجی بے فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس دایران) انقلاب کو کامیاب کرنے کے لا ، اپنی مادی قرانا ئیاں میرے کریں۔ ناکای کی صورت بیں کونی مخض دنیاکی کہ کومنطلن نہیں کرسکے گاکہ یہ توثیعہ انقلاب مقاء اسلامي انقلاب منيس متماء دنيا دان ك انقلاب كوشيوانقلاب سيم كرنى بعد إور فدومرك كسى انقلاب كوسنى انقلاب تسييم كرے كى۔ يرقسلال ك محرك تفريقات بي- كافردنيا توصرت اسلام کوجانتی ہے۔ وہ یہ ناکامی اسلام کے کھاتے میں ڈال کراپٹی گراہی پرا در زیا دہ مطمئن ہوجائے كى اوريداكلامى دنيا كابهت يرا نقصان بوگا " له يادى قبينا ب مودودى صاحب نو دخمينيت سے كانى متأ ز كتے جنكا بیوت ہم نے اپنے مقالہ او خمینی مودودی قد فرشترک میں فراہم کیا ہے جب ربنها ك جاوت بي كايه حال بولة يسجع يطنه والداكرمزيد كيدا كل ردهيس تو تعجب كيا- إ- مثلاا خيارات كي رخركه. میال طفیل محدادراسلامی تریکوں کے مائندو ا نے تہران میں آ قائے خمینی کی امامت میں تمازاداک۔ المغول نے کہا کہ آ قائے خینی دنیا کے مسلانوں کے رہنما بن و دائد دقت دادلبندی ۲۵ رادر موادع عام ملان بنیادی طور برشیعی عقائدا وراحال کے بادے میں بہت کم جانتے ہیں اور ان کا نیمال یہ ہے کہ شیور مسلما نوں میں کے دو افراد ہیں بو ماہ محرم یں واواری کے لیں۔ ادوان کے تمام معتدات سلانان اہلے ہے کی له سوتا مایران مهاموگیا تی، ملیرم لا بود مده ۲۷

ط بن اسس طرح مثيول في اين دسائل ، مجلات ا وداشتها دات مي اين معتقدات ومقاصدكي تائيدين اسلامي كتب كيوالول كوكبي جا وبي جا استعال كرك محرابی کاایک سیلاب جاری کر دیا۔ اہل تشیع کیاس تبقیہ کومسلان تو ام تو توام کم نوانده ائله مساجدا درابل فانقاه نے بھی نہیں مجھا۔ محار آسید تم کے پیشتر مضامین اسی پالیسی کے مخت تھے جاتے ہیں۔ نادوے کے سرماہی شیٹی میگرین م سفین کے ایک شماره بر تبهره کے ماکة انریا کے نفیس حیدر باوری کامشوره ملا عظر محیمے۔ " دومرے شارہ کے مردرق برامام شانعی کا شو ويكه كرطبييت توكش بوكئي ..... قرآني معلومات كرماكة ففيلت معصومين سيمتعلق أحاديث نيوى کی اشاعت بھی منا رب رہے گی جسب میں میجے بخاري، هيچ مسلم، شكواة ، لة مذى مثر ليف ينزكنز العال دینوں کے ماخذ بہردیں گے" (مرمایی سفینه اوسلوناده معطد علاشاره مل مس)

رصرماہی سنید اوسونادو حجادی شارہ یا رہیں ہوئی گفنا وُئی برلیوں کو حقیقی اسلام کے دوئے تابال کی جانب بڑھتی ہوئی گفنا وُئی برلیوں کو دکھے کر کچھ دی سنو دانسا نوں کی بخرت ملی بیدا رہوئی اوران کے تقاصر پر فقرنے دوشیویت وخمینیت میں چندمضا بین مہر د تاریخ بیں۔ اگران کے مطالع سے چند سینوں کے اندا کھی شع ایمانی کی محفاظت ہوگئی تو بیں اپنی محنت کو بار آ ووٹیال کروں گا۔ دب کریم مجھ بند ہ عاصی کو یا د خار نبی کے انواد خاکِ قدم سے ہمرہ مند فرمائے۔ اور طفیل آل واصحاب مصطفی خابمتر باکیز کرے۔ آبین

مَكُ لِلقَادِي عَفِرِيهُ

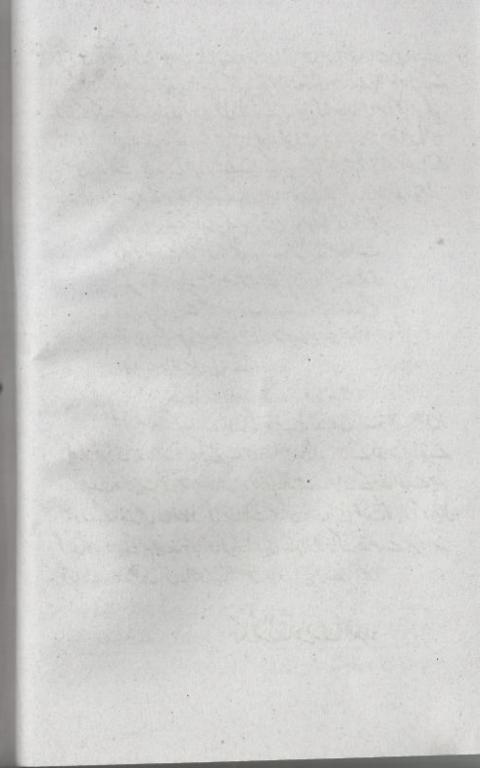



زیرِ نظرکتا بچه دراصل مبتغ اسلام مولانا سیّدسعادت علی قادری صاحب
کی کتاب ایران کا نام نهاد إسلامی انقلاب کے بے بطورِ مقدمہ کھا
گیا تھا۔ جے اہلِ فایص کے جذبہ اشاعت تی الگ ایک مستقل
رسانے کی شکل دے دی .
مقصود کھولے بھالے عوام اہل مُنت کوجنا بِخینی صاحب اوران کی
نام نها دانقلابی اسی مسی محفوظ رکھناہے . دانتہ مخین حافظا وھو اس اللہ اللہ

موسم نے برندوں کو یہ بات بتادی ہے اس جبیل پہخطرہ ہے اس جبیل پرمت جانا

بدرالقادری ۲۳رثفنانالبادک<sup>۲۰</sup>۳اره باسمى وحمده تعالى وتقدي والصّاوة والسّلام على رسولما والمرصح بالمجين

علوا ورا باشت بھی ہیں ، غلوغیر ضروری اظہارِ مجبت کی پیدا وارہ اور اہانت نفرت کی نجل سطح کی ایک ۔ اگر فردیا قوم حقیقی خشیت اہلی سے آزاد ہو کرکسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو عام طور پر یہ عارضہ انھیں اپنائسکار بنالیت سے دینِ اسلام کے علاوہ ادیان کاغیر جا نبدارانہ مطالعہ کرنے والاجیقیت یالیتا ہے کا ان ایس سے شاید ہی کوئی دین ایسا ہوجو افراط و تفریط کا ٹسکار نہ ہوا ہو۔ اس وقت ہم

پیس مے دن میں کے حالم بال کو اس کے اس ایک الگ الگ کا رفرا ہوئے۔ اس سے بحث نہیں کرتے کہ ان کے بس اُنٹیت کون سے عوائل الگ الگ کا رفرا ہوئے۔

مسیحیت میں خدلکے رگزیدہ نبی صفر عیبی مورج الشرعلیہ السّلام کے ابن اللّہ الله مونے کا عقیدہ اور رہانیت - میہود کے نزدیک حضرت عزیر علیالسّلام کے فرز ندالا ہونے کا عقیدہ اور رہانیت میں میں میں اللہ میں کا تصویر اندر بہود کا بیغیر آخراز ہاں سیّدنا محدر سول اللّه صلی اللّه تعالی علیہ وسلم سے کھلاعناد اور ان کی امت سے حبی بغض بود دھرم کا انسانی سماج اور اس کے متعلقات سے بغاوت اور ان کی امت سے جبی بغول کے کھلی نظیر سے ہیں ، اور فرار ، برسب افراط و تفریط کی کھلی نظیر سے ہیں ،

اسى طرح كلمهُ طليبه بيره كروائرة إست لام مين وافعل ہونے والوں سے بھی كچھ لوگ

انسانى فطرت كے ان امراض ميں بتلا برك -

بزار، حاتم ادر ابوتعلی فرصوت علی کرم الشرد جده سے روایت کی ہے کہ رسول انشر صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم فی محصوفی خاطب کرے ارش د فرمایا ۔ تھاری مثال صفرت عیسی علیہ
السلام جیسی ہے کہ یہو دیوں نے اُن سے یہاں تک بغض وعدادت کی کدان کی ال
بر بہتان لگایا ، اور نصاری نے اُن سے بہت کی تواتنی کرجس کے وہ اللّٰ نہ تھے ۔
یا در کھود و چیزی انسان کو تباء وہر باد کر دہتی ہیں ، ایک تواتنی مجت کہ وہ مجبوب
میں دہ باتیں سمجھنے گئے جو حقیقت میں اس کے اندر ہوجود نہ ہوں - دوسرے اس قدر
شدید بغض وعدادت کہ بُرا کہتے کہتے تہمت لگانے سے بھی نہ چرکے اوالے
مشدید بغض وعدادت کہ بُرا کہتے کہتے تہمت لگانے سے بھی نہ چرکے اوالے

قرآن ا درصحابُه وان اور سحابہ حضرت م لی علی کرم اللہ وجھا کی شخصیت سے غلو کی حدثک مجت کریائے والے روا نفس اپنے عمل مُحبت اوراس کی ہے اعتدا لی کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئے ۔ اور خوا رج مخالفت کومعا ند يك بهنجا كرطرح طرح كى الزام تراشيول اوراتهام كوشيول كاشكار بو كئے اور سيد كانات صلى الترتعا لي عليه وسلم كا فرمان ثابت بوگيا كه ذات حفرت على مصحفرت بسي ح عليه ات لام ك طرح ب محابا مجت كرنے والے معى بيت اور مغطى وعنادر كھنے والے بھى بوئے فرقته مزيكرية احضرت سيدناعلى مرتفني رضي الشرعند كاطرح كجدا درخضيات بمبي غلوا ور مدر ميريم المانت كانشار نبي . جيسے صفرت امير معاويد ، حضرت معاويد وضي المترعند سے غلق مجت کی مثال میں فرقر ایز یہ کو پیش کیا جا سکتاہے اس فرقے کے بارے میں پیمعی صد ا يجرى كے محقق ستياح علامه مقدمی بشاري احن التقاليم في معرفة الاقاليم " ميں روشني و التے بيرجس كافلاصريه ب "بغدا دمیں ایسے لوگ بھی یائے جاتے ہیں ہو گئیت معادیہ میں غلو کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں ایک بارجائ سجدواسطیں وگ ایک تخص کے گرد اگردہم تھے اورووان مستندطور پر بیان کرد ہاتھاک رسول ادلیرصلی انٹرعلیہ دسلمنے فرمایا ہے -اللہ تعلالے قیامت کے دن معاویہ کو اپنے پاس بالکر مہلویں بھائے گا اور اپنے دست فاص سے ان کی نقاب کشانی کرکے خلفت کے سامنے مورس او کی طرح جلو گرکھے گا جب میں نے اس کوٹر کا قراس نے کہااس رانضی کو پڑو اس کے کہنے پروگ بجہ پر جھیٹے گر کھیٹنا ساؤ نے بی بھاؤکر کے بچے بھالیا " کے علامه مقدسی اسی فرقے کا ایران بریمی ایک واقعه بیان کرتے ہیں " مجمع اصفهان کے اندرایک بڑے عابد و زاہد کی خبردی گئا، میں زیارت اورصول برکت كادادى كان كى ياس كيا . بالول بالول بى يى نے ديجا" ماحب الك باك باك مِن آب كاكيافيال بي واس في لعنت يجيى اوركها اس في جار س مائ نيا غرب پیش کیاہے -صاحب کہتا ہے معاویہ رسول نہیں ہیں ۔ بیں نے کہاان کے باعدی له أحن التقاميم مطبوعه إدب عاسا

رِّ آن ادر محاب

المفلاف تابعدى ثلاثين سنة أم تكون ملكا (ميرب بتين كان فلاف يسكى برياد المجمعية) وشخص مرى بات من كرمفرت على كرم الشروجه أيرطعن ويني كرنے لكا اور مجع رائضى كهنے لكا له

سیرنا آمیر مواوید رضی اطار تعالی من کمشخصیت توکیا کہنا بہت بلندہ آپ یقیناً دسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور کا تپ بارگاہ ہیں یہ فرقہ نامرضیہ یزید کے بارے میں ہوئے رسالت کا قائل اور ایک طبقہ وصد بارمعا ذائل سے خدا تک مانتا تنظیماس فرقہ کی تر دید میں ایک رسالہ" رسالہ عدویہ " کھاگیا تھاجس کا حالہ المنتقیٰ کے حاسشیہ برموج دہے ،

ما اناعلید واصعابی (جس برس اوربیرے محابر ایس) سے باکل الگ تعلک وگر رم پر اور نے افکار وضالات کوئی زمین پر نے سنگ وخشت کی مله اسس انتقاسیم صفحت

ك ماشيرالنتقى طبوعة مرصنه

قرآك ادرسحابه مدد سے مدوّن مرتب کیاجس کا المسینت وجاعت سے کوئی تعلق نہ رہا۔ گویا ہدایں جذبات کہ ہم بیروی فیسس نہ فرہا دکریں کے کچہ طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں کے فيل بيس بم عض كلام البي " قرآن مجيدا ورصحابة رسول كے تعلق سے كل عالم است ام اور غیرسلم مفکرین کے متفقہ عقائد وخیالات \_\_ادر فرقہ شیعہ کے منفی نظریات کا جائزہ لیں عجے اوران سے ہمسنیوں کے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی جاہیے۔ اُس بارے میں عرصنداشت سی کرن کے ورنه ویسے توشیعیت ہیں ان موضوعات کے علاوہ متعدد اہم معتقدات ہیں جہلاواسطہ اسلام ، قرآن اوراسلام کے عقیقی نظریات سے متصادم ہوتے ہیں۔ الممة ثلاثة تثبير خداكي نظريس إيه بالمشهورهام ب كرشيد حفرات صورت بدعا لمركار الله تناسير من الكرام الله وجحة كوحضور كاخليفه جانستين اوراميرالمؤنين تجحته ببءا وريغيال كرتي بي كرحضورني ان كوا مامت و خلا فت خودسونپ دی مقی، اور ہر کماظ سے اُم نہی کی نامزد گی فرمانی مقی . حالا کا جقیقت حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ احادیث وآ ٹارا در تاریخ اسلام کی رکشن دلیلیں اس عنوان کے مقفین نے اینے اپنے تقام پرشیں کی ہیں میرے نز دیک بہاں اس کی سب سے مناسب مندخودصا ومطالمہ كے فرمودات إب جوابے استنا داور تحقق كے كاظ سے جبل شائخ سے وزنى اور فولاد سے مضبوط ترئيس حفرت ولاعلى كرم الله وجهة في فرمايا رج برّارف روايت كياب) تعالى عليماولم فاستغلف عليكم له كوفليفه بنايان نهي وكرس بناول یہ وہ فرمادہے ہیں جن کی خلافت وامامت بلافصل ثابت کرنے کے بیے ایٹری چوٹی کا زور لگایا جا تاہے۔ اورجن تخين كيمين صديق وفاروق اور والنورين رضى الشرعنهم كے ايان واعمال كادامن ووهسي زیادہ اجلاء اورجن کے خلوص وایشار فی اللہ کی چادر بدر کائل سے شقان ہے اُن پرکیڑ ایجیالی جاتی له الصّواعق المحقد من من و المنظم المن المنظم المنظ

ہم نے رسول الشرطان الشرعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی بارسول الشراہم پرکسی کوضلیف فرا دیجیے" ارت و ہوا نہیں ، اگران ترعالی تمیں بھائی کیکھی گا قرجوتم سب بہتر ہے اُسے تم پر والی ذین رکھا دخلناعلىمسول الله، صلى الله، تعالى الله، تعالى عليه، وسلم فقلنا يارسول الله استعلى الله، في المنافقة الله التعليم الله، في حرف يول يول علي صلى خير على حرف على الله التعليم خير على حرف على الله التعليم التعليم

سرگار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشا دِگرامی کوسبُ حاضرِین صحابہ کرام نے مُنا اقبول کیا ۔ تو دمولا علی کرم اللہ وجھۂ نے اس کے بعد کیا فرمایا وہ قابلِ ملاحظہ ہے ۔ اور یہ ان کے دعویدار ان مجست کے بہتان وافتراکو بے نقاب کرتاہے ۔

صرت علی کرم انشروجھۂ نے زبایا انشرتها لی نے ہم میں مجعلائی دیکھی توصفرت اوبکرکو تہار والی بنادیا درمنی انشرتھا لی عند) قالَ على رضى الله تعالَى عنده فعلِم الله وَيُنا حَيْرٌ ا فولْ علينا ابابك

امیرالمؤمنین حفرت مولی علی کرم الله وجه کے سے ان کے دورِ خلافت میں اماست وخلافت کے باسے میں موال کیا گیا تھا کہ

کیا رسول ا منترصلی استُرعد وسلم سے خلافت وا ماست کے بارسے میں آپ کو کوئی عہدوقرار تھا۔ ؟ آپ نے ارشاد فرمایا ۔ اگر رسول النترصلی النتر تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے میرے پاس کوئی عہد میرتا ترمیں البو بکر وغرکوم نبر پر مذجانے دیتا۔ اوران سے قتال کرتا مجلب

ميرى اس مادركي مواكوني ميراسائة مدويتا- فيكن بات تويد م كرمول افتد صلى الشرتعالي عليدوسلم ديكايك قل قونهي كي على ياآب كالعانك أتقال ونهي ہوا۔ بلک کئی شب ورو ز طنور کوم ض میں گزرے ، مؤذن آ آ ناز کی اطلاع دیتا صوراد بكركوناز كاحكم فرملت والانكرين صور كيش نظر موجود موتا بمير وون آ اطلاع وتبا حضورانويكري كوامامت كاحكم دية وحالا نكديكيس غائب منيس تقاراور فداكى تسم ازواب مطهرات سے ايك بي بى فياس معاملے كو الو بكرسے بھيرنا جا باتھا بگر حضورتكي أدلترتعالي عليه وسلم في منهي مانا-او رغضب كيا- فرمايا . تم وبرى يومف واليا - ابو بكر كوحكم دوا مامت كرے \_\_\_\_\_ يس جب صنور ير نور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اُتقال فرایا ۔ ہم نے اپنے کا موں میں نظر کی تواپنی نیا

يعى خلافت كے ليجى اسے يستدكريا جے رسول الشاصلى الشرعالى عليدو سلم ف ہارے دیں بعنی ناز کے لئے پندفرایا مقاکد ناز تو اسلام کی بزرگی ادر دین کی در تی تھی۔ فبأيعنا ابابكر وضى اللهعند و بناتم في او بكروشي الشرعن سيعيت كان لذالك اهلاً لم يختلف عليه كرلى ادروه اس كالأن تح يمس ب

كمى غاس بارى يى خلاف ندكيا.

مِنا الثنان

بیت نے بوبکر کوان کاحق دیا ۔ اور ان کی اطاعت لازم جانی ، اور ان کے ساتمہ ہو کر ان ك نشكرون بيرجها دكيا .جب وه بكه بيت المال سي كميد ديت بين له لينا . اوجب وان كري معيمة اليس جامًا وران كرسامة اب تازيان سع مدلكامًا له

بمعرآ كي على كرم ولا على كرم الشروجه الكريم في مهي صنعون اميرالمومنين ستيدنا عرفاروق اعتطم اور امرا المنسن ستيزنا عثمان غنى رضي الترعنها كے بارے میں فرمایا . امام احدرضا فاضل برمادی قدس مراہ نے اس عنوان پرایئے رسالۂ یبارکہ غایدۃ النحقیق نی امامۃ العلی والصدیق میں فیس اور شانى بحث فراكر روضوع كومنق كردياب . دوران بحث ايك مقام ير مكت بي

له الصواعق المحقة للامام بن عجرا لمكى رم ١٠٠٠هم مطبوعة مصرصة بحوالة غاية الفقيق في امامة العلى والصديق لمولانا احد رضلفان البريلوى مطبوعة الجمع الاسلامي مباركؤاص ٢٠١٥

ا مشرع وجل کی بے شار جمت و رضوان و برکت ایرالمؤسنین اسر حیدرا می گو،
حق دان احق پر در کتام الملحق الی دجه به الاستی پر کراس جناب نے اسر افغنیل
کو بغایت فقسل فرایا اپنی کرمی فغافت و عرض ز است پر بر مرمز بر سجد جامع و مثاید و
مجان و جلوات عامه و فغوات فاصری به طرق عدیده اتا که کو بدیده م بعید و صاحت افغایر د و انسگان ای کم و مفتر اجه احمال و گرصزات نیخین کریمین و زیری جدیدن رضی
فایر د و انسگان ای کم و مفتر اجه احمال و گرصزات نیخین کریمین و زیری جدیدن رضی
الشر تعالی عنها کاابی و ای با در قام امت مرحو مرستید و لاک صلی الدر تعالی علید و کم
ساز تعالی عنها کاابی و این و این طور پر ارشاد کی جس کمی طرح شافریش که
تر د و در در با در خالف مشاکه کومفتری بتایا او این کور در خاستی شهر بر ایا این ا

صنرت مولاعلی کرم الٹرتعا کی وجہۂ نے خو دخلفائے ٹالمڈی خلافت وافضلیت کو نہ صرت سیر فربایا ہے بلکہ اس کے خلاف باتیں بنانے والوں کو افتراد کے تجرم میں انٹنی کوڑوں کی مزامقر دکی ہے۔ ادرولا علی کرم انٹیروجہۂ کے ان اقوال کی روایت نہایت سند کیستی اور مضبوط ہے صحابہ و تابعین ہیں سے انٹی مبارک شخصیات ان کی روایت کرنے والے ہیں۔ امام این بچراکمی قدس مراہ تھتے ہیں

ذہبی نے کہا آوا ترسے نابت ہے کہ صفرت علی نے یہ بات اپنے دورِ طافت وہومت میں کثیر مصاحبین کے دوبیان فرائی ابعد ازاں اس بار بیس میچ مندوں کو میں سے ذکر کیا۔ ادر کہا کہ مخد تین کے زدیک صفرت طلی رضی الشرہ خد سے اس امری روایت کرنے در انسی کے دیا دو محابر تا ابعین ہیں۔ ان میں سے ایک جاعت کا ذکر کھی کیا۔ ادر کہا فعا روا نفس کو ذریل کرنے کس تدرجا لیا ہیں۔ قال الذهبى وقد تواترة الك عنه فى خلافته وكرس مملكته وسين المجم الغفيرمن شيعته ثم بسسط الاسانيد الصيحة فى ذالك قال: ويقال دوا وعنه نيف وشماؤن نفسا وعلد منهم جماعة ثم قال: فقيم كانته الرافضة ما أجهلم ك

له غاية التمقين مس

ايے دلائل قابرہ باہرہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئ ذریا فرقد تا مرادان اجاد صحابة كرام كرمطعون اورموردِالزام تُعبراتاب توده و ذبكاهِ مرتضوى من كياب تبيرضا كاغضب حيدري اسے كيال معاف فرمك كا- اندازه لكا نامشكل نهيس ٥ جن کی تائید میں ہم دا روزمن تک پہنچے فود وہی کہتے ہی یہ تو کوئی داوانہ **جلار مرتضوی** فلغاد تللهٔ رضوان الشعبيهم برمولاعلي رم الشروجهُ كي نفيدتٍ كي بانگ لگانے والے دیجیس فورصرت شیرفداکا سے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤہ اور اپنے دورگرای میں ای جمارت كرنے والول كؤآپ نے كس فانے ميں ڈالا الماضل كري ا مام ابدانقاسم اساعیل بن عمد بن انفضل منی کی تاب الستة سے امام ابن جر کی تقل کرتے بين عنقمه رضى الشرعمة فرمات بي كرصفرت على كرم الشروجية كوخبر على كركجه لوك أنحير حفرات شیخین (او بکر دعم) رضی الکترعنها سے افضل تباتے ہیں ۔ آپ پیش کرمنبر پر صلوہ نسسیا ہوئے . حدوثناکے بعد فرمایا: ا ﴾ ولو إلمجفى خبر منيى كه كيدول مجم إو بكر دعرس انفس كيتري اس سلسايي اگرم نے پہلے سے حکم مصنادیا ہو تا والیا کہنے والے کو لیقینًا سزادیتا . آج سے جے ایا کہتے سنوں گا وہ منعزی ہے۔اس پرمغتری کی حدمینی انتی کوڑے لازم ہیں۔ پھر فرمایا: بے ترک نبی ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد انصل است ابو بکر بہر میر میر خدا نوب جانتاہے کہ ان کے بعد کون سسے بہترہے. علقمہ کہتے ہیں کہ مجلس میں سیدنا حسن عمتبیٰ رضی الشرعمنہ موجود تھے .انھوں نے فرایا بخدا اگر تميير كانام ليت توعثان كانام ليته (رضي التعنهم اجمعين) له وكم صاآب نے دنیائے را فضیت جن كے سلسلے ميں علوكا شكا رہوكرصى به كبارا ورعث بق رسول كعظمت کے علقوم پرخجرزنی کرناا پناشعار بنا جگی ہے۔خو دو دہلات وعظمت دسیادت وصداقت کے پیکر ك المواعق الحقة صل

49

ایسے لوگوں پر کوڑوں کی سزاجاری فرارہے ہیں ہے جن کی ضاطرسب کچہ چپوڑا مسالہ سے پیکار کیا وہ آٹٹو پٹنہسر کا باعث میری ذات بتلاتیں

و دا کھول نے قرمایا استہ علیہ جہیں کی کسی عظم استہ جہنے کہ اللہ جہنے کہ اللہ وجہنے کے اللہ مبارک میں خلفا کے تلافہ اور دیگر اللہ و جہن کہ استہ جہیں کی کسی عظمت تھی اور ان کے بارے میں وہ جن نظ یات کے حامل تھے وہ بعد کے سعی خرافات سے کتنا بعد المئے قبین دکھتے ہیں۔ اپنے ایک خطیم فرماتے ہیں اس نے دسول اللہ صلی اللہ تعلیہ والہ و ملے صحاب کی الیبی شان دکھیں ہے کتم میں سے کسی کوان کا مثل بنہیں پا آنا وہ جسے کواس حال میں نظر آتے تھے کہ بال بجرے ، غیار آور ہیں۔ دات انحدوں نے سجدے اور قیام میں گزاری ہے کبھی وہ اپنی پیشانیوں پر محکم ہوتے تو کبھی خصاروں پر ، یا و قیامت سے ایسے بے جبین نظر آتے تھے ، گو یا آگار وں بر کھڑے ہوئے۔ ان کی بیشانی ایسی تن جسے کتر ہے ہودے اور خشک انگوری ہوئے۔ ان کی بیشانی ایسی تن جسے کتر ہے ہودے اور خشک ہوئے و کرکے جانا تو ان کی آنکھیں یوں اشکار میں ہوئے۔ کرکے جانا تو ان کی آنکھیں یوں اشکار میں ہوئے۔ کرکے جانا ور دامن تر ہوجاتے۔ متراکے خوف اور ڈواب کی امید میں اس طرح لر ڈوال کے کرکے بان اور دامن تر ہوجاتے۔ متراکے خوف اور ڈواب کی امید میں اس طرح لر ڈوال رہے جسے تیز آندھی میں درخت ہوئے۔

مترن طبرير مي لقد رأيت اصحاب عمده خالله عليه والمه وسلونها الرئ احد الشبه هم منكوا لقد كافرا يسجد في الله على الما المنابع هم وخلى ودهم ويقفون على مثل الجري من ذكر معادم كان بين اعينهم وخلى ودهم ويقفون على مثل الجري من ذكر معادم كان بين اعينهم وحتى توليم الداذكر الله الملت اعينهم وحتى توليم الموجوم اذاذكر الله الملت اعينهم وحتى توليم الموجوم وما ودا ودكا يميد الشجريم المواسع العاصف خوفا من العقاب ورجاء اللتواب له

صرات شیعہ کے نزد کے جا رسحابہ صرت ملمان فارس، مضرت الودر غفاری، صرت مقداد بن الامود صفرت عمار بن المياسرضي المشعنهم كے علاوہ تمام صحابة كرام ومعاذا مش صوركے بدور تدم و كئے۔ اور

له نج البلاغة عَيْن الدكور مبى الصالح ، طبع دام الكتاب اللبناني بايروت ص

حال یہ کرصرت اولی علی کرم الشاوج بدانے و ورضلافت کے تطبیعی اپنے سے پہلے صحافی کرم کی توصیعت اس اندازے فرمارہے ہیں۔ بزنگا وانصات دیکھنے کریکن صحابہ کرام کی تعربیت ہوں ہی ہے؟ صاف بدول جائے گاکسیدنا باب مدینة العلم کے مدوع وای صحابی وصرات شیعد کے زدیک قابل لعنت ولماستابي م حيشيم شعله بارددا ديكدوسي يركروبل راب كين تراكرن إد یہ کون کہد ہا ہے؟ الفائے داخدین کے مبارک عہد کی خیات ہے کا سلام دنیا کے گئے گئے میں متعارف ہوا۔ وہ مقدس صفرات فودکو ذات رسول میں فناکر چکے تقع ، اسی سے اصول اسلام مي خلفاء را تدين كاطريق منست رسول اكرم صلى المترتعالى عليد ولم ك بعد اسلام كا ائم بدا اور مافذہ اور دنیا کے سی دی فہم انسان نے اس سے امحار نہیں کیا ہے آگلش زبان مِي السلامي اسكالري حيثيت سي ميثل اميرعلى كانام كون نهيں جانتا۔ بيرتو دشيعة خاندان سي تعلق وتحضف باوجودج اسلام كى تارىخ المحض بميث توافلين فلفار ثلاثه كيب داغ شخصيات اور کار ناموں کو خواج محسین میشیں کرنا پڑا۔ ان کی انصاب بسندی، سادگی، ادر محنت وشقت، اور حرن كردارومل كى تولون كي بغيرة ره سكي . الحقة بن "جن عنبوطي معضلفاءِ راشدين في وكوعوام كى بعلاق كے كا مول كے واسطے وقعت كردكها تخااورس قدرساد كي صوه زند كي كزارتے تھے وه سنج إساء صلى الله تعالى علیہ دسلم کے اسو و کی پوری پوری تقلید کھی ؛ انھوں نے خدم دھنتم اور ظاہری شان شوکت کے بغیر مفض اپنے حسن کر دارا درعلو سیرت کی مددسے و گول کے قلوب پر مكومت فرما لأثكه ت والديكر مديق وفنى التار تعالى عنه كومسند والمانت ير جلان والدن مي تمام سلما فول كرمات للبيت دمولجي فالل تخاس كاحران كرتر بور فروز طرازيس SPIRIT OF ISLAM STO

" الوبراینی دانش مندی و اعتدال پسندی کے باعث فاص اتبیاز کے مالک تھے ' ان کے انتخاب کرحفرت علی ا و رضا نوا دہ نبوت نے اپنی رواتی دریاد لی' ا خلاص اسلام سے شیغتگی اور د کی وابستگی کی دجہ سے تسلیم کیا " لے جستس اميرعلى الوبكرصديق ومنى الشرتعالي عزك لاز دال كارنامول كولجمر ورخواج عقيدت مبيش كرتے ہيں بن كے چند تھرو كے آپ نے ملاحظ كيے ۔ إلى بى حضرت سيدنا فاروق اعظم إحق و اطل می فرق کرفینے والے فرز نیاسالم) رضی الشرعنہ کی بارگا ہ نازیں گلہائے تھیں ٹاتے ہو کے تھے جم المحضرت ستيدناابوبكررضي الشرعنه كالمختصره وبضافت رنكيتاني تبيلون ميرأ امنج امان قائم كرنيب بى مرت بوكيا ـ الخصير عولول كى با قاعدة تقيم كي مهلت ربل الكوجفرة

عمر وصحمعنول بي ايك عظيم انسان تحظيم سندخلافت يرسيني الراس وقت محكوم قوي کی فلاح دبہبو دکے بارے لیں اُتھاک کوئششوں کا دوسلسد شروع ہوا جوابتدا ہ کہم

مكومت كاطرة التيازية يله ي

اسلام کا و وجیا لا دلا در اخلاق دگردار کی نجتگی انصات و دیانت کی عنمت کا کتنا عظیم سکرتماا در حضرت عمرفاروق كادورا سلام كانرتين دور كفاء اس اعمرين الثمس تقيقت كوشيعه ميس سے ايك غير تعقب ماحب تلمك درايه ملاطط كيح

" حضرت عمر كى جانشيني اسلام كيد برسى قدر دقيمت كى ما مل تهي، وه اخلاتي طور برایک منبوط طبیعت وسیرت کے آدمی انصاف کے بارے میں نبایت باامل

ا درحتاس! بڑی قوت عمل اور کینة کر دار کے انسان تھے!! سکے

اسی کتابیں آگے میل کرستید نافار و تر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی شہا دت کے بعد عالم اسلام کے عظیم خسارے کا ذکر کرتے ہوئے نہایت فرائع دلی سے اُن کے محاسن کو مراہتے ہیں

SARACENS P.27 A SHORT HISTORY OF كه دوح ار المام منس

A SHORT HISTORY OF SARAGENS P.27

حضرت عمر رضی الشرعند کی و فات اسلام کے لیے ایک بڑارائ اور خسارہ کھا اآپ بخت ایک بڑارائ اور خسارہ کھا اآپ بخت ایک بڑارائ کا در کھنے دالے ایک ایس ایک فاطرت و مزان کا در سی بخر بدر کھنے دالے ایک ایس قوم کی دہنا ہی کہ دلدادہ ۔ اپنے مضبوط ہا تھ میں تازیاند رکھتے ہوئے فا دیدوش قبائل اور ان نیم دختی لوگوں کے فطری رجحا نات کو انھوں نے قابویس رکھا اور ان کو اس وقت اصلاتی گراد ہے سے بچالیا ، جب ترتی یا فقہ شہروں کے عیش و عشرت اور و سائل داحت ، اور مفتو در ملکوں کی دولت سے اُن کا سابقہ فیروا تھا ہیں۔ و مائل داحت ، اور مفتو در ملکوں کی دولت سے اُن کا سابقہ فیروا تھا ہیں۔ فیروا تھا ہیں۔ فیروا تھا ہیں۔

..... ووابنی رعیت کے اونی سے ادنی آدی کی دسترسیں تھے ارائیں ہوگوں کی ما معلوم کرنے کے ارائیس کوگوں کی ما سیتی معلوم کرنے کے لیے بغیر کسی کا نظریا مصاحب کے گشت کرتے۔ یہ اسٹی خص کی ما دیتی جوابے وقت کا مبسے طاقتور حکم ال تھا لمہ

صحابة كرام غيرول كى نظريك الفضل ماشهدت بمالاعداء كے مطابق اس قبت ایک شهورستشرق كی تحریم به سیدنا فارد ق اعظر ضى الله عنه ك سلطين بي ردينا مناسب علم بوتا ہے ۔ دہ تکھتے ہي

"رسول الله راسل الله تعالی علیه وسلم ) کے بعد سے سلطنت اسلام میں سب سے بڑے شخص عرفے کیو نکہ انہی کی فراست و استعلال کا نتیجہ تھا کہ بحض دس سال کے عرصے میں شام ، معر، فارس کے علاقے جن پر اس وقت تک اسلام کا قبضہ رہا ہے ۔ تسنیر ہوگئے ....... گر ایسی غظیم الشان سلطنت کے فربال دوا ہونے کے با وجود آپ کو مجمی اپنے فیصلے ، وانا فی اور متانت کی میزان میں پاسٹ کر کھنے کی فر درت نہیں ہوئی۔ آپ نے مروا وعرب کے ساوہ اور معمولی لقب سے سی زیادہ غظیم الشان لقب کے ساتھ ا اپنے کہ کمقت نہیں کیا دول

طرف نظردو ڈاکر پر چھتے کہ نملیفہ کہاں ہیں حالانکہ خلیفہ سادہ نباس میں ان کے سامنے جیٹھے ہوئے تھے لیے

مستشرق فاصل کائناتی صحابۂ کرام کے بارے میں پُرزورالفاظ کے ساتھ اظہارِ حقیقت کرتا ہے۔ دہ اپنی

كتابين لكستاب

الدور بعد الدور المحابة رسول) من مرائ المست بهترين تغير بوائقا اور بعد مين الدور المحتلفات الدور بعد مين الدور المحتلفات الدور المحتلفات المرائع المحتلفات المحتلفات

مشہور فرآسیسی اسکالراپنی کتاب تمدنِ عرب'' میں اصحابِ رسول ملی الٹیطیبہ دسلم درضی انٹیرعنہم کے اب رہار مکت ا

باريس كمقاب

"غرنس بدکراس نیے دین کوبہترے مواقع درشیں تھے۔ اور بے شک وہ اصحاب بی کی نوش تدبیری کے باعث ان مواقع پر کامیاب ہوا ' انھوں نے نمانانت کے لیے لیے بی لوگوں کو فتخب کیاجن کی اہل غرض و نمایت دین محدی کی اشاعت تھی "

نگریز قلم کا رکبن اپنی کتاب از وال و صقوط روما "پین صلفائے راشدین کے متعلق کھتا ہے اور اضلفاء کے اطوار صاف اور ضرب المش تھے، ان کی کوششین سامی دارہی اور اضلاص پر بنی تھیں، دولت اور اختیار ہوتے ہوئے انبھوں نے اپنی زندگیال فلاقی فرض کی ادائیگی اور ندیمی امور کی انجام دہی میں صرف کیں " علیہ

له آيات منالا

JOL.N. P.429 ANNALIDEL ISLAM

که تدن عرب مسکا

قرآن اورسحابهٔ

صحابة كرام مركار محدرسول التيسلي التنظييه وسلم كتبايغ رسالت كے نتیجيس ابھرنے والی اولين آوم تتے صبت رالت نے سنگدل انسانوں کوئی کے لیے می سے زیا دونرم کردیا تھا محا پارسول كالبينے إيمان كامل ير قائم رہنا نود رسالت محمدي ملى الله تعالى عليه دسل كي دسيل كلبي ہے ۔ ان ہي مقدس نفوس کے دسیلے سے اسلام کا پیغام ا تصاف عالم میں تھیلا۔ اس تنظیم غیرسلین کے کچھ ا توال بیش کے واتے ہیں۔

اخبار شی بجبورنے اپنی کم جولائی مصطفاع کی اشاعت میں بیٹست بہاری لال شامتری کا یک مفصل مفمون سرکار فدرسول المترصلي الله تعالى عليه وسلم كة تذكارس شائع كيا تصاحب بين ايك مجكه

" د هرم کا تھیک تھیک روپ مجھایا ؛ ایشور دستواس آئیس میں پریم ؛ سب کے ساتھ بعدادن آب كالعليم كقى حضرت محرصاحب في ايني ملك كى د صارمك حالت بى دبيت نہیں کی المکدا ویخ پنی کا یا کھنڈ دورکرے سب کو ایک کر دیا اور بھیری ہونی اوا کو عرب قوموں کوایک مسلک کرکے ان میں ایسا جوش بحراکہ خانہ بدوشس بڑائیوں کے بجسٹ اِ عرب لوگوں نے مکسایں انسی زبر دست حکومت قائم کی ، جس کارعب یا س بڑوسس

كة تام ما د شابول رعم كيا .

سوسال کے اندراندرع ب نوگوں کی حکومت ، کابل ، معر، افریقہ، اور سندھ تک قائم بوكئ مبايل سمي جان دالع إلى فردسامب كى بدولت، وه قابليت مصل کی کدورب بر تهذیب اورکئی اصلاوں کے پھیلانے کا انھیں فیز عصل ہے ایک بمبئی کی ہندوقلم کار کملادلوی یوں خراج محبت بیش کرتی ہیں

اے عرب کے مہا پرش! آپ وہ ہیں جن کی شکشاسے مورتی یو جا مٹ گئی اور الیشور کی بھگنی کا دھیان بیا ہوا۔ بے شک آپ نے دھرم میو کو ل این وہ بات بیدا کردی كرايك بى مح كے اندروہ جرنيل ، كما بشرر ، اور جيف جسٹس بھي تھے ، اور آتما كے سدهارگاکام مجھی کرتے تھے لے

رشن سنگھ جو سکھ مکرت فکر کے رہنماہیں ان کا قول ہے

"اس بعثت کے بعد شغور ارض پر ایک جدید تہذیب اور ترقی کا ظہور ہوا۔ بھزیاد تھ بخیز

امریہ ہے کا اس تہذیب کے بائی وہی لوگ تھے ، جو بچھ دنوں پہلے بائکل دشی تھے ،

ادر تہذیب کی ہواان کو جھو تھی نہیں گئی تھی ۔ وہ لوگ دن رات ترابی ہے تھے ارآبیس

میں کشت و تون کے سواا اُن کا کوئی کام مذتھا معمولی بات پر کھی تبدیلے کے تبدیلے کوئی آ میں کشت و تون کے سواا اُن کا کوئی کام مذتھا معمولی بات پر کھی تبدیلے کے تبدیلے کوئی کے

میں کشت و تون کے سواا اُن کا کوئی کام مذتھا میں میں کہ بیدا ہوتے ہی کا اُلگونی اُنہا یا

تھے ۔ لوگ کی دلادت اس قدر زنگ نے ال کی جاتی تھی کہ پیدا ہوتے ہی کا اُلگونی اُنہا یا

تھا ۔ غلاموں اور لونڈلوں کے ساتھ ظا لمانہ برتا اُوگ کوئی صد نہ تھی جہالت کی انتہا یہ

تھی کہ دا دا پر دا داکا بدلہ پوتے پر پوتے بیتے تھے ۔

ان حالات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیسی تھولی تعلیم کا آٹر نہ تھا بلکہ حذت محدصا جب

کوضا و نہوعالم کی طرف سے خول کی مددا ور ہدایتیں تھیں کہ یا وجودان کے فیر تعلیم یا فتہ

کوضا و نہوعالم کی طرف سے خول کی مددا ور ہدایتیں تھیں کہ یا وجودان کے فیر تعلیم یا فتہ

کو خوا و نہوعالم کی طرف سے خول کی مددا ور بدایتیں تھیں کہ یا وجودان کے فیر تعلیم یا فتہ

ان حالات سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ پیسی عمولی تعلیم کا اثر ند تھا بلکہ حضرت محدصاف کو ضاد نبر عالم کی طرف سے ضافی مددا در ہدایتیں تھیں کہ با وجودان کے غیر تعلیم یا فتہ ہونے ۔ اور اس سوسائٹی میں نشود نمایانے کے ۔الیسی کا یا پلٹ کرد کھ اٹی کرجس سیم یہ مان لینے برمجبور جی کہ حضرت محدصا حب ضرور بندگان ضراکی ہدایت کے لیے ضراک تھے ہوئے بغرجس ملے

ا کے دوسہ برسکھ دہنما امر سنگھ نے اپنے اخبار شمشیر میں لکھاہے کہ کارلائل تے حضرت محد رصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلی کی تعریف کرتے ہوئے کھھاہے کہ:۔

"آب نے خاک عرب کے ذریا وری کو ڈائنا میٹ بنا دیا"

بلاشباس سے دنیا بحرکی سلطنتوں ، بادشا ہتوں اور حکومتوں کی بنیادی بل گئیں ، ادر تمان و تہذیب اور احملاق کا ایک نیادور شروع ہوا ، حضرت محدث تمام دنیا سے بس افتادہ عربوں میں کیا رُوح بھونکی اجس سے دہ اِس قدرطا تعور بن گئے۔ یہ رُوح

> له بحوالدالامان دېلى دارجولانى م<u>ستال</u>اغ ئە بحوالدنناز پان مېند صلا

"دابگر دا کال پر که سربشکتی مان" کی بستی د توصیدیں ایمان د اعتقاد کھا" لیے ینڈے تیوزائن سے نقل ہے اکفوں نے کہا وحشی جنگ جواع لوں کو وهدت کی راهی میں پر دیے اور انحدیں ایک زبردست توم کی صورت میں کھڑاکر دینے کے لیے ایک مہا پرش (عظیم انسان) کاظہور ہوا . ان بھی تقلید کے كالحيرد كيما ذكراس فتام قومول كردلول يرواحد ف إلى حكومت تاثرك. كمه غیرمتمدن عرب کوصحبت رسالت کی برکت نے تاریخ انسا فی کاکتناتمیتی جز بنا دیا۔ اس کا اعتران کرتے موے لاہور كمشهور مندوايد وكيف يندت لالدرام جند لكتے ہيں: پیغیر اسلام محد دصلی الد علیدوسل کوایت شن کے دائع کرنے میں جوکامیابی ہونی ، و ه يمع يع يُحرت الكيزم - ناخاكة ، فونؤار ، كينه يرور ، جنگ جؤع بول كے قبيلوں كو جو بركت يرستى اور توم مي عرقاب تق اكيسي تشكر ول اورجوا بازي مي محد تقي عضرت محد (صلى الشعليد وسلم) كي تعليم ك ياك الرف أنَّا فانَّا فعار من بنا ديا. تهام تعييل إك فرار ك اوراك متحده قوم بن ركب . ٣٠ سرايى بسنت في ايت ايك لكيمي كهاكه: " جو خنس ایسے ملک میں پیدا ہوا ہو،جب کا میں نے تذکرہ کیا جب کوالیے اوگوں سے یالا پڑا ہو، جس کے ناگفتہ برصالات کا نقشہ کھینجا۔ ادرجس نے ان کو دہذب ترین اور متعتى بنا ديا ہو، ہونہيں سكتاكہ ؤہ خدا كارسول نہوي سم ان ہندی ترادغیر سلمین کی چند آرا، کے بعد قارئین کرام - اعجاز رسول اکرم صلی التعلیہ وسلم سے عالم ظهورس آنے والی مقدس نسل محابۂ کرام رصوان انته علیہم اجمعین کے سلسلیں ہجن کی کسول اکرم صلی الشرعلیہ دسلمنے ہر محا فاسے کا یا بلٹ دی تھی۔ اورجو رسالت محمدی کے اولین مخاطب اور ادر قرآنی فلیم کےصف اوّل کے متعلمین تھے ، ان کے بارے میں ستنہ قین کے ادر میانات و اعراقا له نقوش رسول منرع م صفح ، مديم له حواله ندكوره ک حوالہ بالا صف سه دينه بجورجولا ي سيواء

المنظرين - يعتينًا ليك بت يرست اخار بدوش اجهار الدوحشي قوم كوساري دنيا كي لي مُعلّم انسامنیت بنادیناکو فی معمولی بات نہیں جبلتوں کوبدل دینا مبوت ورسالت کے مجر ات میں سے ہے ۔ اوراس بجرنے کا ظہور اس طبقے پر ہوا تھاجے صحابہ رسول اکہا جا آ ہے۔ مشركان كاعتران للخله يمجي "عرب بت پرست تھے۔ محد رصلی الشرعلیہ وسلم ) نے ان کو خدا پرست بنادیا، وہ لرثتے اور عبر لیتے اور جنگ وجدال کرتے تھے ۔ کہیانے ان کو ایک اعلیٰ سیمی نظام کے اتحت متفق کردیا۔ وحشت وبربریت کا یہ عالم تھاکدانسانیت متر ماتی تھی اکرآ پہنے ان کو اخلاقِ حسنہ اور بہترین تہذیب و تدن کے وہ درس دیئے جس نے مذصرت ان کوبلکہ تمام عالم کوانسان بنا دیا وہ لم فرنسيكوريرو للريمي اسي غهوم كود مراتي بي

عرب ہوبالکلم دہ ہوچکے تھے محد رصلی الشرعلیہ دسلم )نے ان میں سرے سے تا زہ رُوح پھونک کران کواٹرٹ ترین قوم بنا دیا جس سے دہ بلندسے بلندمرات پر جاگزیں ہوگئے ۔ ایسے بلندکار نامان کے ہا تھوں ظاہر ہوت بس اور آ

كواعرّان كرنايرًا إلى لك

مشہور اوربین مورخ مسطر فی بلزنے لکھاہے

" آپ نے ربع صدی سے بھتجلیل عرصے میں وُنیا کی تاریخ کو الٹ دیا۔ وشی ا دربائکل غیر مہذب ق م کو تہذیب و تعدن کے اورج فلک پرا آفتاب بناکر کیا دیا کیا ابھی کوئی آ کے معجزات كالكاركوسكة بكروه فعاد ندكريم كعطاكرده نهيس تحقي " الله

فرانس كاقلم كارسم لكمتاب

له نقوش رسول نمرج ۱ مسام ك والنبالا

الله نفوش رسول مبرع م صافح

قرآن اورصحابه جس نے محد (صلی الشرعلیه وسلم) کی صداقت اورسیانی کا ایکارکیا حقیقیه وه جابل اور آپ کی ذات اورمیرت پاک سے ناآٹ ناہے جب کہ لوگ منلات کی تنگ و تاریک کھا ٹیول سے گزررہے تھے ،خا لق اور مخلوق کے تعلقات کو بائکل مجھلا بیٹیے تھے، تومحد دصلی الشرعليه وسلم ان كو بدايت كے فورسے منور فرمايا و فطری طبعی قوانين بنائے اور بجائے تنیف کے لنوعقیدے کے وصانیت کے یاک عقیدے کا اعلان فرایا يهى چيزاسلام كى اصل اصول سے اور آپ كى كاميابى كى تني الله محد رصلی انشرعلیه وسلم ) نے تمام منتشرو پراگندہ قبائل کو اتفاق و اتحاد کے رہنتے میں منسلك كرديا - ان كالصول دين اور مقصد أيك تفعا - الخصول في اين حكومت اورسلطنت کے بازوتام اقطارِعالم میں پھیلا دیئے۔ اور اپنی تہذیب و تدن کے جنڈے کو اس وقت بلندكيا ،جب كريارب جهالت كيميق غار ول ين غلطال وسيال تهاا الله امر کی صنف لائل الس کابیان ہے كولبس فيجب نى زىيا فت كى اس سے برارسال تبل كے ميں ايك بيتے كا ظہور ہوا احس کو الشرتعالیٰ نے تاریخ عالم میں انقلاب بریاکرنے کے بیے تین ایا تقامحد رصلی السطیدرسلم) اول تض بی جندول نے جزیرہ عرب کے تمام قبائل کوایک کردیا۔ آپ ایسے منامب وقت میں تشرافیٹ لائے جب کدعرب کو اجنیوں کے ہاتھوں سے خلاصي كي محنت مزورت تمي سك

ملاسی محت خردرت می کله سٹرگا فوزنگیس تصفیری با دجو دیکہ مجد (مہلی استرعلیہ وسلم) اورعیسیٰ (علیہ السّلام) کی ابتدائی زندگی میں

> که نقوش دسول نبرج ۲۳ ص<u>الا ۲</u> که ایننا که ایننا م<sup>اوی</sup>

کیوشا بہت یا فی جاتی ہے لیکن بہت سے امور بالکل مختصابیں بھیسی دعلیہ
السلام) پرایان لانے والے بارہ تواری "ناخواندہ "بے ہجے اور کھیٹیت لوگ
تھے۔ اس کے برعکس محد رصلی الشرطلیہ وسلم) پرایان لانے والے سوائے غلام
زیدا درمبنی بلال کے سب کے سب معزز طبلقے کے لوگ تھے۔ ادر معض ان کے
فائدان کے بزرگ بھی تھے ہجنموں نے بحیثیت خلیفہ ادرسے سالا داسلام کی
وسیع سلطنت کا فطم ونسق بہترین طرایقے سے انجام دیا ۔ له

نبیء بی اصلی انشاعلیہ وسلم ) اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے ہائی ہیں جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا ۔ انھوں نے ایک اسبی حکومت کی بنیا در کھی جسے تمام کرہ ارض پر بھیلیٹا تھا ۔ اور جس میں سوائے عدل اورام کا کے ادکری قانون کو رائج نہیں ہونا تھا ۔ ان کی تعلیم تمام ان نوں کی ساوات ہے۔ ایم تریں میں ایک زور کھیں ہونا تھا ۔ ان کی تعلیم تمام ان نوں کی ساوات ہے۔

بابهی تعاون اورعا لمگرانوت تھی کے

فرانس کے عظیم جزئیل انبولین آبارٹ کے بارے میں ردایت ہے کہ ایک باراس نے کہا "عمد رفسلی افترطلبہ وسلم درائل صر در اعظم تھے ۔ آپ نے ابل عرب کو دربائی ا دیا ۔ ان کے آبس کے مناقشات تھے کیے ۔ تعدوثری ترت میں آپ کی است نے نصف دنیا کو فیچ کرلیا ۔ پندرہ سال کے نلیل عرصیں اوگوں کی کثر تعداد نے جو فیے دیو تا دُس کی پرستش سے و ہر کی ہے۔

مشہور شن برگو بنے اپنی کتاب" دی سلم ورلڈ آف ٹو ڈے" -THE MUSUM بن رقم طراز ہیں WORLD OF TODAY)

له نتوش رسول نبرع سم ملایم نله ایننا من<u>اهیم</u> نله ایننا مش<u>هیم</u>

"بیغبراٹ مام (صلی الله علیه دسلم) نے جس جیتہ الاتوام کی منیا دڑا لی، اُس نے قوموں کے اتحاد اور انساؤں کی اخوات کو الیسی دینے بنیادوں پر قائم کر دیا، جس سے دوسری اقوام کوشرمندہ ہونا چاہیے حقیقت برہے کہ جمعیۃ الاتوام کے تخیل کی طرف جس طریق سے مسلمان اقوام نے بیٹر، قدی کی ہے اس سے ہہتر مثال اقوام میش نهین کرسمتی له آ دُك لائن آف مبرطری كے مصنف پر دنسیرا یکے جی ۔ دیآز اظهارخیال کرتے ہیں "بیغیراٹ لام رصلی الشعلیہ وسلم) کیصدا قت کا یہی بڑا ثبوت ہے کرو آپ کو سب سے زیا وہ جانتے تھے دہی آپ پرس سے پہلے ایان لائے جفرت کو دہنی ا مشرعليدوسلم مركز جدوا معى فرقع واس عيقت سے الحارض ك حاسك كداسلام مين بركاي توبيان اوريا عظمت صفيات موجودين بيغيمرا سلام صبي التسر عليه وسلم في ايك السي موسائني كي منيا در كلي جس بي اللم ادر سفاك كافاته ك كتات لانف آف محد" كي صنف مرام اميذ ومنكم كينيا لات ملاخط كري "آپ فراٹنااتی اور سکتے تھے۔آپ کو حق عجے علاکہ وکھ پ ند مزکفا . نہ تو حرکص تھے نەمنكۇ، نەمتىعىب نەبھوائے نفس كے بىرۇ -بلكە ننهايت بُرد بارۇزم دل ، اور بہت بی بڑے کر کڑے مالک تھے عرب و بنظمی اور راگندگی کے عادی تھے ا ان سبكوايك والرب مي لاكراك سلسليم م خسط كروااته «للافَّتَ آن دى بُولَى يرانث المُصنف ذَ اكْرُكابيان زيب نَظر فرمائيس . ومُسطَّح أنقلاب اعظم ر ما كرنے والے وشیوں كو گله بانی، فقیروں كو دارائی، غلاموں كو آ قالی بخشے والے محدول التصلي الته عليه والمركح حضوراتني مذركز ارتياب ستحتياب له نقوش رسول نبرجلدم صفي يه العنّا صنويم لله ايشًا منك

أوآن ا ورصحائة "اے شہر مکہ کے رہنے والے ، بزرگوں کی نسل سے بیدا ہونے والے ، اے آبادواجدادك مجدو شرف كوزنده كرف والع اس سار مجان كوفلاى كى و لت سے نجات دلانے والے ، ونیاآپ پر فوکر رہی ہے ۔ اور خدائی اس فعمت پر شکراداکرری ہے۔اے ابراہیخلیل اللہ کی نسل سے ۔ اے وہ کہ جس نےعالم کے لیے اسلام کی نعمت بخبٹی ۔ تمام لوگوں کے قلوب کو تحد کر دیا اور خلوص کواپنا شعار بنایا رسول گرای د قار کے ضحابہ نے اپنے آقا کی غلامی کا سچا ٹبوت ان کی حیات طاہری میں بھی قدم قدم ر ویا۔ غزوات ومسریات اورامن کے مالول میں گردوصحار نیزرسالت کے گردیروا ندوار شار اوتے تھے جہادیں سرو حرکی بازی مگا کراسلام کی سربلیدی کا سامان کرتے تھے۔ اہل عالم کی نظ و و کسی ملطنت حکومت اور ریاست کی زمام سنجها نے جوئے تھے ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ هر حال میں مرت رسول اکر م ملی التر علیه وسلم مرجان نثاری، فداکاری ادراین حیات و متاع حیات کو قربان کر دیناهی اینا مقصد بنا نیکے تھے۔ اس قرآن اورصاحب قرآن دالی نسل نے اپنے سرخیٹر دحقیقی سے استفادہ کرکے دنیاکہ ہوکچیخبٹا ؛ اوران مقدس می برد لرام کے قدوم مینت لزوم کی برکت دنیا میں جس طرح ابر دھت بن کر برسی اس کا عرّا ف واكثر وكمزعما نوبل فروس كبتاب

ترجما و ل دوس مہاہے "اس کتاب (قرآن) کی مددسے عربیں نے سکندراعظم کی اور رؤیوں کی سلطنتو سے بھی بڑی بڑی بلطنتیں فتح کرلیں۔ فتر حات کا جوکام رومیوں سے سیکروں بیس میں ہواتھا، عربی نے ایسے دسویں حقیر وقت میں انجام پر بہنچاویا۔ اسی قرآن کی مددسے شامی اقوام میں، مرت عرب ہی شاہا نہ صیثیت سے داخل ہوئے۔ جہا اہل فینیا مطور تاہروں کے اور بہودی لوگ بنا ہ گزینوں اوراسپروں کی حالت میں بہنچے تھے۔ ان عربی لیان فرع انسان کوروشنی دکھلائی ، جبر جاروں وآن اورسحابر

ر من اریکی چمانی مهری می ان عربوں نے یونان کی عقل درانش کو زنرہ کیا۔ اور مشرق ومغرب كونلسفه طب اورعلم بهيئت كى تعليم دى ادر موجوده سائيس كے جنم لينغ بي انفول في صدريا " له

صحابهٔ رسول نے اپنے آ قاکے مشن کو جان و دل سے قیمتی سجھ کر اکنا ہے عالم تک کس طرح بہنجایا ۔ ادر چوانیت نشان دنیا کو تہذیب قرآنی ا در اس موا محدی کے سانچے میں طرح ڈھالا ؟ا ہے ڈاکٹ

رزن ٹیلے ساعت ذبائے۔

" افريقة كے جن دحشي مقامات پارسلام كا سايد پيرا ، و بال سے زنا ، قاربازي دختر كشي عبد عنی اقبل و غارت گری اقویم برستی استراب خوری وغیره وغیره بهشد کے لیے جاتی رہی . گراسی مک کے دومرے صفے رکسی غیراسلام مذہب نے قدم جمايا توأن نوگوں كوندكوره بالار ذائل بي اور زياده رائخ كر دما ؟ مله

انگلینڈ کے شہور مورخ ، ایج ،جی ، دیلز ، جن کا ایک بیان ہم سطورِ ماسبق میں ذکر کرآئے ہیں ، وہ ایک دوس مقام پرتعلیات رمول سے استفادہ کرنے والی جاعت صحابہ اور اُن کے بعد کی نسلوں کے

كارنامول يرروشني ذايتين

عراب کا ذمین و دماغ محد رصلی امتاعلیه وسلم بسقبل مثی میور با تھا؛ ذہ شاعری اور غرمبی مباحث میں بتلا تھے ، گریغیراملام کے مبوث ہوتے ہی ان کی قوی اذریلی کامیابوں نے ان میں وہ ولولہ پیاکر دیا اکر تھوڑے ہی دنوں کے اندر اُن کے ذہن و دماغ میں وہ روشنی اور حک پیدا ہوگئی کہ یونانیوں کے بہترین دُور کے لگ بھگ مینے کئی ایعی ، هوں نے ایک نے زاویے اور قوب تاز و کے ساتھ، علم کے اس ذخیرے کو با قاعدہ نشود نما دینی شروع کی جس کا کام یونانیوں نے مشروع کیا تھا ا در شروع کرکے بھیوڑ دیا تھا۔ ان عربوں ہی نے انسانوں کے اندرسائنس کی تحقیقات کی

> له پيشوا اجزري سال اع له سين مين گرطاندن . مراكتور خدماع

44

کی تر یک کوازمرزوزنده کیا موجوده دنیا کوعلم واقتداری جونعتیں حاصل ہوتی ہیں ، وہ عرب کی تر یک کوازمرزوزنده کیا موجوده دنیا کوعلم واقتداری جونعتیں حاصل ہوتی ہوا عرب عرب کو در سے بلی ہیں ، جو تاریخ کے تمام اعلیٰ افریج اور کھٹوس فلسفے کی جرا میں اور کہٹی خیرات میں اور کو تر اسلام میں فلسفیا نه علوم کا عظیال شان انبار لگ گیا تھا۔ ان کے علاوه کو فد اسلام میں فلسفیا نه علوال کا میں انبار لگ گیا تھا۔ ان کے علاوه کو فد انگ عداد و تا ہم وہ قرطب میں عظیمال شان کو میں میں میں میں ام الا کر دیا اسلام فلسفے کا رنگ وروش جامعہ قرطبہ ہی کے در سے دائک عالم میں اجالا کر دیا اسلام فلسف کا رنگ وروش جامعہ قرطبہ ہی کے در سے سیرس اور اکسفور ڈواور شمالی اطالیہ کی ان میں رسٹیوں برح طوعا۔

با دهوی صدی کسالم انحساب می صفر کا بنه تک نرکفار گراس ز مانیس ایک عرب ا برعرريا صيات محداين موسل ف صغرا يجادكيا . امى في سب سي يهد احشارة استعال كياء أورمغود اعداد كي قيمت كاتعين ال كي حيثيت كصطابق كيا \_ الجراانبي کی پیدا کی ہونی پیزنے بستاروں کے علم کو کہیں سے کہیں بہنچایا علم بخوم کے متعلق بهت سے آلات بنا۔ أبو آج تک استعال ہوتے ہیں۔ فن ادویہ میں وہ بونانيون سرببت بڑھ گئے تھے ؛ امخوں نے جو کتاب الاد دیہ مرتب کی تھی ُوہ آج تک جوں کی آوں وجود ہے ، ان کے علاج کے بہت سے طریقے ایسے تھے جن پر ک<sup>ی</sup> مک عمل در آمدہے۔ ان کے جرّاح بے حس کرنے والی دواؤں کا استعال مبانتے تھے۔ اور دنیامین سی او براح عمل موتے میں ان میں ان کے آ پرٹین کھی شامل میں اس طرح كميا بي الخول نے نہايت عمده ابتداء كى اوربہت سے نئے اوزار اور نئے مركبات مثل الکمل وغیره دریافت کیے فرن تعمیری میں وه دنیاسے بازی اے گئے . وه قبرم کی وصات سے كام ليتے تھے۔ اسى طرح پارچہ بانى ميں كوئى ان سے آگے مذ بروسكا \_وو رنگ آمیزی کے گرول سے بھی واقعت تے ۔ اور کا غذ کی صنعت بھی انہی کی رہین منت ہے ۔ لی واکٹر فلب ہٹی مختر تاریخ ترب ایس سیرنا صدیق اکبرضی انٹرعنہ سے متعلق تحسا ہے
"الو بکر مرتدین کو مغلوب کرنے والے اور جزیرہ تحرب کو برجم اسلام کے بنچے متحد کرنے
والے ایک منہا بت سے موصادی زندگی بسرکرنے والے انسان تھے ۔ ان کی زندگی
سنچیدگی اور متاانت سے موتم ہیں۔ وہ اپنی خلافت کے چھ مہینے میں روز اندائی تھے ، مگاہ
مسنح یہ میں جہال وہ اپنے مختر خاندان کے ساتھ ایک عمر کی مکان میں رہائش پذیر
تھے ، جسے اپنے دارا محکومت مدینے کی طرف آتے تھے " لیے

اسلامی تاریخ کے افتح ما یال نہیں فیروں کے بات ورنہ میں اسلامی کے اس کے موس فیلفا وراشرین کی زندگیوں پراپنوں کے کے عکوس دظلال ہی ہیں جو عالم اسلام کے درے درے کو رکس خورشید برنارہے ہیں۔ مونیا میں اسلام کی روشنی بھیلانے والے وہی ہیں۔ حیات اور سرمایہ حیات لٹاکر رسول اعظم واکرم صلی اللہ تعالیٰ علاقہ آلہ وسلم کی رفاقت اور مساحب کا حق انہی پاکیزہ مستوں نے اداکیا۔ حقیقت اس کے سواا در کچی نہیں کہ انفوں نے تن میں دھن کے ساتھ ماتھ فاندان اکنبہ عزت وناموس بحتی کہ ایک ایک سائس کو فنائے رسول کردیا ہے

> جیے جن کے لیے جال اُل پیے دی یہی بس داستان زندگی ہے

متیدنا صدلِقِ اکبروضی الله عنه کی زوجه شیری پیکانے کی فرائش کرتی ہیں۔ آپ تو یہ دینے سے معذوری ظاہر کرتے ہیں اگر او زرانہ کے خرچ میں سے تھوڑا تھوڑا لیس انداز کر کے شیری بنالیتی ہیں۔ سیدناصدیق اکبراس کے بعد مبیت المال سے ملنے والے آزو قدمیں سے اتنا کہ کر دیتے ہیں اور فراتے ہیں معلوم ہواکہ جو پسیے شیرمنی کے لیے بچائے گئے وہ لا زمی خرچ سے زائد کتھے ہذااب میت المال سے خرچ کے بے اتناکم کر کے ملے گا۔ لاہ

A SHORT HISTORY OF THE ARABS ملا مراين الراين الترج ٢ وسيري

قرآن ادرصحابه

سيدنا الومكرصديق رضي إلتشرعنه كاآخرى وتت معناء أم المونيين عالكترصدلقروضي الشرعنهاسے ذیاتے ہیں ، دہ اونٹنی جس کا ہم دورھ میتے تھے ادر دہ لگن حس میں ہم کھا نا كماتے تھے؛ اور وہ چا درجوہم استعال كرتے تھے، جب ميرا انتقال ہوجائے توعر كے یاس بہنیا دینا۔ انتقال کے بدر تیرنا عرفاروق کے پاس وہ چیزی بہنچیں آلواکھوں نے منايار الويكرتم يرفداكي رحمت بوقم في اليف بعدوا فيربط الوجه وال ديا له يبريمي روا يت مع كددم منخرفها يامين نے ميت المال سے دوران خلافت آگھ ہزار

درہم اینے ادرخ یے کیا ہے۔ میرے مال میں سے آکھ نہزار بیت المال میں رکھ دیا جائے۔ میں دو چا در دل بن انتقال کرد ما ہوں انھیں کو د ھوکر میراکفن دیاجائے۔ نئے کیڑوں کی مردوں

كے بر كاظ زندول كوزياده ضرورت بوتى ہے - كے

يرسيدنا فاروق اعظم إلى عيى صدى يى س شام كاسفركرر بي بال جمر وايى میوند لگا کرتاا در نعتی ہے ستو کی گھٹری توشہ ہے ۔ ایل عجم لرز ہرا ندام ہی جس طرف میرا اومنین كى آيد آيدكانتور موتاب زمين دہل جاتى ہے مقام جا بيديل پينجينے ہيں آپ كے كھوڑے كے مع مس کئے ہیں -امیر الراسلامی نے تری سل کا مورایش کیا- آپ اس برسوار ہوئے تو چھل کو دُنرنے لگا۔ آپ نے فرمایا۔ کم نصیب ایہ غرور کی چال تجھ میں کہاں سے آئی ؟ یہ کہہ کر اتريك بيت المقدس قريب آياتو حفرت ايين الامدابوعبيده بن الجراح اورمر داران كراملام نے نباس قافرہ اورعمدہ محمور کیشن کیا اکرابل عجماس طرح مسلماؤں کے امیرکود بھیس کے تو کیا خیال کریں گے۔ آپ نے مب کور د کردیا اور فرمایا

« خدانے ہیں ہوع سے بخبٹی ہے وہ اسلام کی عزت ہے۔ اور ہمایے لیے ہی کانی ہے " دوسر بسنفرشام میں ایلہ پہنچے تو اونٹ پر غلام سوارہے اور آپ اونٹ کی مہار تھلے حل ہے ایں - اونی موٹاکر تازیب تن ہے جو اونٹ کے کا دے کی رکوسے کیسٹ گیاہے، مرت کے لیے وہاں

> ك تاريخ الخلفاء صم سے طبقات ج س صالا

ہمارے دل میں دولتِ ایمان فنہل فداسے آپ ہی کے گھرانے کا فیض ہے ۔ یہ کہر بیا ہے ص مجتبی کے مسر پر ہاتھ بھیرا۔ ک

اسى طرح چنم دچراغ اېلېميت سے تعلق خاطر کاايک اور واقعه ابن مورامام زين العابدين کی روايت سے نقل کرتے ہيں ۔

که کنزانعالج ، مدا که کنزانعالج ، ماز

صحابه كي وقطيفي آپ نے مقرر كيے توسب سے مقدم حضور ستيرعا لم صلى اللہ تعالیٰ عليہ وسلم كسب اقرباء كوركها ليعض صحابه نے رائے دى كەنبرايك پرنودكور كھيے گراپ نے بنى باشم كو م اور حضرت عباس اور حضرت علی سے شروع فرمایا - اپنے تبدیا <sup>و</sup> بنوعدی کو بانچویں درجے پر ر کھا۔ اصحابِ بدر کی تنخزاہ سب سے زیادہ رکھی اور صغرت امام حسن اورامام حسین رضی ارتباع نہا کی تنخواہ مى الى بدرك مثل مقرد قرمانى - ك

یه اما مخمینی کا فرمان سے ایک طرف آفتاب دماہتاب کی طرح خلفادِ راشدین کی ذہرشندہ ا پیرا ما مخمینی کا فرمان سے اتابندہ بیرخلوص آئیند نبوت میں ڈھلی ہو ہی زندگیاں ہیں درسری

طرت ان پرشیعه حضرات کی اتبهام طرازیان اور بهتان با زیان بین جس طرح سادی دنیا کے مشیعه الملاانة كوغاصب <sup>،</sup> خامنُ اورمعا ذالتدكيا كما يكته بي- المحاطرح موجوده دُورِس إيراني أنقلاب کے محرک ایام جمینی صاحب بھی ان بزرگ اور مقدستخصیات کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں ہیں مهال موصوت کی کتاب کشعن الاسرار کی محض ایک عبارت شیس کرنے پر اکتفاکر دلکا جلافت مغرب على كے سليم سيدناصديق وعمر كومعاذالد محرم كفهرانے كے ليے نهايت طول طويل

سوال دجواب كرنے كے بعد نتيجة للحقة إي كدان حضرات كواپنے حصول مقصدك ليے كسى محالة كا ي كونى عاربهيس تقا - ليجيد ل تصام كرير هي

جومثاليس بمبنے دی ہي ان سے يخين (ابومکروعمر) کا قرآن کے فلات کرناملی ہوا اسلمانوں کے روبرو ان لوگوں کو ايساكر بيناكوني أبم بات نهير كلفي مسلماد (محابة كرام) كالجني يدحال تفاكه يا تو انهی کی یارتی میں شامل اور حکومت و اقتدار كي حصول بس ال كيم مقصد ازمجوعة إيس ماد بإمعلوم شدر مخالفت كردن يخين ازقرآن درحضورسلمانال يك امرتحيك مهم مذبود مسلمانان نيز با داخل در حزب خو د آنها بوده دور مقصود بآنها بودندا وبااگر بهمره نه بودند جرأت حرن درآنها كهاميغيرفدا و دخترا وایس طور سلوک می کردندنداشتند

MA

تھے۔ بااگرما تمدنہیں تھے تواتناضور تخاكر يغم برفدا ادران كى صاجزا دى کے ساتھ برسلوکی کرنے والوں کے مقابلين حق گون كى جرأت بنيس ر کھتے تھے ۔ حاصل کلام یہ کداگرقران يل منى إلقارط صري اس معلم وقل علی) کا دکر آجا تا پھرجھی وہ اینے قصد سے دستکش نہوتے ، اور فداکے حكم دينے يرتهي حكومت كى كرسى ترك ذكرتے - الويكر حفول نے يہد مضفور كانمة ركها كفاكه نهين توايك مديث كحرفكرمعا ملزختم كرفيق بجيساكه انفهول نے (فاطمہ کو) میراث سے مردم کرنے کے لیے کرد کھایا۔ اور عمرے یہ کوئی تعبید نېيى ئقاكە (امامت د خلافت على كى ) أيت كے بار ين يدكه كر نشاديتے كم یاتر فدامے اس آئیت کے ناز ل کرنے میں ياجربل يارسول سحاس كيهنجان يس كهول بوكري .

وجله کلام آنکه اگر درقرآن جمایی آمر بامراحت ایجرد کری شدیاز آنها س وست از مقصو دخو دبر نمید استندهٔ و ترک ریاست برائے گفته خدانی کزند نمتها چوں ایو بکرظا برسازیش مبشتر بود بایک حدیث ساخگی کار را آنام می کرد . جنانچ راجعے بآیات ار ف دید ند راز عمر جم است بعادے نداشت کر آخرام بگرید خدایا جبریل یا بیغیر در فرستادی با آور دن ایس آیا ضباه کر دند مجورشد ندسله

ائے ساری وٹیا میں ہسلامی انقلاب کی صدائے بازگشت جس انام وقت مہدی زمان موج اللہ آیت امتٰد . . . . . کے ذریعیمشتہر کی جارہی ہے۔ اور حکومتِ اسلامیکاعملی فارمولا بناکواران

له کشعن الامرادمصنفه اما محمینی ص<u>الا/۲۲</u>

19

کوعالم آشکارکرنے کی سعی ہورہی ہے۔اس قائمداسلام اور رہبراسلام کو کم از کم تماریخ است کے تابیدہ اور وخرشندہ اوراق پراس طرح کی انہیں اجائی جا ہیں جائے گئیں کے تابیدہ اور وخرشندہ اوراق پراس طرح کی انہیں اجائی جا ہیں جائے ہیں وضی الشرعنہا کی حیات و کر دار کا دامن صداقت وعدالت کے ستار دل سے چک دیک رہاہے ۔ اور تاریخ عالم میں اپنے پرائے سبجن کی عظمتوں اونو سیاتوں کو خراج تحسین میں کرتے ہیں جناب بینی صاحب شیعہ فرقے کے متعصب ترجمان کی سکل میں و دکو کے نقاب کر رہے ہیں ہے۔

ہم شیخ کی سنتے تھے بزرگوں سے بزرگی جب مامنے آئے توعملے کے ہوا ہیج

قرآن اورائس کی محفوظیت اسلام کی صدافت وحقانیت کی سب سے محرد میں

اور روئے زمین کی عزیز دمتین ترین متاع ، قوم سے کے پیے سبب فروغ بنجات ، السے خدائے تعالیٰ نے نازل فرمایا اور وہی ہرتم کی کمیں بنی ، شہریلی و تر لعین اور صائع ہونے سے

حقاظت کا ضامن ہے۔ تا دروقیوم پر ور درگار کا عہدہے اِنّا نَحَنُ مُن مُن کُنَا اللّٰ کُن کَا تُنَا اللّٰ کُن کَا تَا اللّٰ کُن کَا تَا اللّٰ کُن کَا اللّٰ کُن کَا کُنا کَلْفِظُونَ کَا ہِ ہِم خوداس کے نگہاں ہیں۔

نفسيركنزالاياناس

''( اہم گہبان ہیں) کہ تحریف و تبدیلی و زیادتی وکی سے اس کی حفاظت فرملتے ہیں ' تمام جن و انس ا درساری خلق کے مقد و رمیں تہمیں ہے کہ اس میں ایک حرمت کی کمی میشی کرے ' یا تغییر و تبدیل کرسکے ۔ اورچونکہ انتشرتعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے ۔ اس لیے پنچھوسیت صرت قرآن نثر لیف مرکم کی حفاظت کی طرح پر ہے ہی کی ہے ' دومری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں ۔ یحفاظت کی طرح پر ہے

زان ادرصحابه ایک پر کر تر آن کریم کومنجزه بنایا کربشر کا کلام اس بس بل ہی مذیحے۔ ایک پر کہ اس کومعاوضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مثل کلام بنانے پر قادر نه ہو۔ ایک بیکر ساری خلق کو اس کے نمیست و نا بود اور معدوم کرتے سے عابز کونیا كركفاربا وجودكمال عداوت كاس كتاب مقدس كيمورة كرف سے عابر ہيں جم قرآن مجيد كى بهم جبتى حفاظت كے المئى أتنظام كواسى مقدس كلام ليس ايك اور مقام ريمي ذكر كياكياب- ارت درب العالمينب إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَتُرْانَهُ مِن بے شک اس قر آن کا محقوظ کرنااور يرهوانا بهارے نصبے۔ قرآن کے صفات وسنات میں مداوند قدوس کی حفاظت والاقرآن محید ہے۔جس کے بارے میں قرآن وحدیث اور آ ثارو روایات صا دقرمین آتاہے کہ تلاوت قرآن سب سے افضل عبا دت ہے ٣ • معلم قرآن أفضل ترين تخص بيم al تلاوات قرآن کا ہرج ن دس نیکیوں کے برابرے 0 قرآن ہرفتنے سے نجات کا ساان ہے ته قرآن کی شغولیت ذکر و دُعاسے افضل ہے عه تعلیم قرآن م غوب ترین مال سے بہتر ہے ۵۵ له كنز الايان صدرالافاصل علانعيم الدين مراد آبادي قدس موجه ته العلية م ر دی ع م م ال م ال الخاری جمونات هه انعام \_ ۱۱ وترمذي ع صفا له ترمذي ج ما ال عه ترزى ع م صلا عدم ممل اصفار والوداؤدة اصلا دالترغيب والترابيب ع مسالا

• قرآن كى حال امت كوفرشتے بشارت ديتے ہيں ك

• قرآن پڑھنے والے کے والدین کونہایت روش آج بہنا یا جائے گا کاے

• ابرر آن کے رفیق الائکہ ہوتے ہیں سے

• اللك اللك رُوران كى للاوت كرنے والے كوندا مكنے والے سے دوگزا برملنا ہے

قرآن بہتوں کو بلند کرتاہے اور بہتوں کو نیجاکر دکھا تاہے ہے

• قرآن والى كال ين آگ اثر نهين كرتى لاه

• تیامت کے دن قرآن اور روزہ کی شفاعت تبول ہوگی کے

• تلاوت قرآن زمین کانورا در آخت کا سراید م

• تلاوت قرآن اور موت كى ياد دلوب كے زنگ كا علاج بے ك

مانظِرَآن سے گھرے دس افراد کی شفاعت کرے گا ناہ

تلاوتِ قرآن اوراس كااہم مكرتے والامشك كے مثل ہے اللہ

احياءعوم الدين للغزالي ج ا صنط

ابن ماجر صلتي مسلم ج ا ص

احيادعلوم الدين للغزالي ج اصف

الترغيب والتراميب ج ٣ صنا

الترغيب والترجيب ج ٣ صنط

مشكرة المصابيع ما 9

ابن ماجدوتر مذي ج٢ مثلا والترغيب ج٣ مثلفا نله 1

ترندىج اصلا نسائئ دابن ماجدومشكوة حشطا

دآن ادرصحابهٔ تابل رشک دوشخص بین قرآن سیشغف رکھنے والا اور راہ فدا بین حسریہ كرف والاله قرآن کی تلاوت کرنے والا فرع اکبرے محفوظ ہوگا ہے۔ قرآن راسف اور راسانے والے رسکینہ کا نزول ہوتا ہے سے • قرآن برطف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں س نوسُ آدازی سے قرآن پار سے دانے پرانٹر تعالیٰ کی فاص عنایت ہوتی ہے ہے۔ جس سينيس قرآن نهيس، ده ديران فانه ب نه قرآن بھول مانا سب سے بڑاگناہ ہے کے قران ام خمینی کی نظرمیں خرون اولی سے آج نگ کے کروڑوں اہل اللی اہلی ایان جس قرآن ایم مینی کی نظریں اسلامی کی نئی میاانفشیات کی سے کا اسلامی کی ایک میں النفشیات کی کیا اسلامی کی اسلامی عن قرآن مجید کی ندکورہ بالانضیار سی کرکے اسے حرز جال بنائے ہوئے ہیں۔ اورجو عالم اسلام کاقد ام اور فلاح دارین کی سب اسے مرتی ہے له بخارى ٢٥ صلف وكسلم ع اصلفا ك الاوسط والصغيروالكبيراز طراني ك الدواؤدع اصلام وابن ماجدوالترغيب والترهيب ج م صلالا ی بخاری ج من<u>دی مُسارج ا صفحها</u> هه ابن اجه صلا الرغيب جم عندل استدرك ماكمج اصله كه تر مذى ع صفال ، الترغيب والترهيب ع ١ صفا ك ترمذى ج ٢ صفلك الترغيب والترصيب ج ٣ صلكاً مرقاة ج ٢ صفلا - وتي محرم مولانا أنتخارا حمقادر نے اپنی فاصلان تصنیف فضائل قرآن میں ان تام مضامین کونہایت تشرح وبسط سے کھھلے ، میں نے اسى كتاب سے عنو انات كلدكر حوالے نقل كر ديئے ہيں - اس موضوع يريه أرد وزبان ميں منہايت دقیع تصنیعنسے ۔ جے الجمع الاسلامی مبارک پورنے منہایت اہتام سے طبع کیا ہے۔

اس قر آل عظیم سے دلوں میں تنفر کے بیج دولے کے لیے، دورِ حاصر کے شیعہ امام خینی کا فرمان تح لين كا وه عيب جومسلمان يهودو مهمه عيبير اكدمسلمانان بكتاب يهودو نصادئ مى گرفت ندعينا برائخود نصاریٰ پرنگاتے ہیں، ان صحابہ پر الينها ثابت سود ك موجو ده توریت ۱ انجیل اورز بوروغیره کی طرح جناب حمینی صاحب ا ورحضرات شیعه کے نزدیک قرآن بھی محرف ومبدل ہے ، اور ان کے بقول اس کلام مجید کی تحریف کرنے اور الل قرآن سے دنیا کو محرق کرنے والے رسول اللہ کے صحابہ ہیں معاذ اللہ (صحابر کرآسان کفاک، ان آیات کو آن آیات راازقرآن بر دارند دکتاب آسانی رائخرلیف کنندوبرائے ہمیشہ قرآن بحيدسے كال دين اوركتاب قرآن رااز نظرجهانیان بینداز ندکه آسان میں تحربیت کریں اور بہیشہ کے ہے قرآن کو دنیا والوں کی تکا ہوںسے ویکھا آپ نے آنتا ب سے زیادہ روش دلائل کے با وجود کد قرآن مجیدا مبحزہ کا رسالتِ محدی ہے رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحیہ رسلم) اور قدرتِ الانجوداس کی محافظت بڑستعدہے۔ اور دُورِنبوت سے آج تک سینہ بسینہ یہ امانتِ خدا و ندی منقل ہوتی آرہی ہے۔ بات حرف سفینے کی نہیں ہے بتر ریکر کے کتابی شکل میں آنے سے قبل اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور شحکہ طربغ حفاظرت حفظ قرآن برصحابه دسول نے اپنی زندگیاں لسگائیں اور صحابہ و ا*مرتہ مح*ظیقی لمن<u>موال</u> آئے یک حفظ فرآن سے مالامال ہوتے ہیں ۔۔۔ تر شیعدا مام ممینی صاحب و آج دنیا میں اسلامی انقلاب کے رہنما اور قائد کہے جاتے ہیں وہ سراسراس قرآن کو اسل قرآن ماننے کے لیے تیار سی جہیں ك كشف الامرارتصنيف شيعدامام خيني صالا الم كشف الاسراده الله

جناب اام جمین صاحب کی زبان قلم نے جو بات کہی ہے وہ گہرائی میں اور کر دیکھنے کی شئے ہے۔ دراصل پوری شیعہ قوم کا مذابی ذخیرہ تحریف قرآن کا قائل ے۔ نتی روشیٰ میں آکر سوڈیر طور سال پیشتر کھیے شید علمار نے تحراف گران کے نے اس بار سے بیں لکھا بھی تھا مگران حضرات کی اصح الکتب، اُصول کا فی اور دبیگر معتبركتا بول میں قرآن مجید کے محرف ہونے کی روایات آئی زیا دہ اور ان کے لحاظ ے ائن ثقہ ہیں کران روایتوں اور راولوں کا انکار گویا یوری شیعی مشزی کا انکار قراریائے گا۔اصول کافی میں ایک ستقل باب یہ ہے: باب انته لم يجمع "اس بيان بي كرائمه كيوا كسى نے پوراقرآن جمع نہيں كيا " القران كلمالا الانكسة یہ باب ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی صدیقی وعثمانی تدوین شیعوں كنزديك ناقص ب-اسى بابين ايك روايت كايه صنر براعة: معرة دى يەدىوى كرے كروآن ماادعىاحلمس الناس انه جمع القراف جم طرح نازل بواتهاوه يور ا كلفكاأنزل الأكذاب الخ اس کے پاس ہے تووہ کڈاب ہے" اس کے بعدے کہ: حفدائ تنزيل كےمطابق قرآن كوعلى بن إنى طالب اور أن کے بعدائمہ نے جمع کیا اور فوظ رکھا ﷺ کے ایک روایت میں ہے کہ: "جب قائم (امام غائب) ظاہر ہوں گے تووہ قرأن کو بیج طور پريرهين گاوروه صحفي کي نکاليس سے کے

له اصول کافی صاعه

له احول كا في موسيا

يهاورا نهى عبسى روايتول كى بنياد پرسشيد حضرات يزمانية بين كاصل قرآن امام غاتب کے پاس ہے اور موجودہ قرآن ناقص اور محرف ہے اس کے اندر زمیم دسیخ ہوتی اصول کافی کی ایک روایت میں ہے کہ: حفرت جبرل ج قرآن حضور عليه استسلام برلاتے تھے اس میں سترہ ہزار آیتیں تعیں۔ ک اورموجوده قرآن مجيد مين كل ٢٩٤٧ آيات بين حبس كاصاف مطلب ييج کٹیعی عقائد کے لماظ سے اصل قرآن میں سے دس ہزارتین سوچونتیس آیتون کو چیادیاگیایانکال دیاگیا۔گویا آدھاسے بہت زیادہ قرآن غانب ہے۔؟ مشہور شیعہ محدّث ومجتبد نوری طرسی نے اس بارے میں اپن قوم کوتحراف قرآن مح عقیده پرقائم و دائم رکھنے کے لئے نہایت عرق ریزی سے ایک ضخیم کتاب المعلى بحس كانام كم فصل الخطاب في اشبات تعريف كماب رب الادماب "يداس فرقه كے عقيدة كراف وران بركتاب فيصل كي حيثيت ركھتى ہے۔ نی پود کے کچھ مجتہدین نے اس کتاب پراعتراضات بھی کئے تھے جن کا جواب دیتے أوسة ورى طرى صاحب في درد الشبهات عن فصل الخطاب لکھی۔اس کتاب میں انہول نے قرآن مجید کے محرف ہونے کے بارے میں تقریبًا بنا ماً خذكوسميث لياسے - انبول نے ایک دوسری جگہ لکھا ہے كہ ومضرت على رضى التُدعد في فرمايا كرآيت قرآنيه إن خِفْتُ هُ في اليتنعى ك بعداور فَانْكِحُوْا مَاطَابَ كَكُمُومِنَ النِّسَايْ سے سلے ایک تهائ قرآن سے زیادہ تھا جوغائب کردیاگیا ،، سا اب سوال به پیدا موتا ہے اجب حضرت علی اور ائمر کے سواکونی سیمامر ون قرآن ہے، ی نہیں توان سے وہ صر کیول کرغائب کردیا گیا۔ ؟ نیرچوڑ نے ؟

اله اصول كافى صلك سله اجتماح طرسى مستلا

جناب طبری صاحب نے فضل الخطاب ہیں تحرافی کی تمام روایات کا احتوار کرے جو کچھ لکھا ، اس سے متبادر ہے کہ یا توان روایات کو بچھ مان کرقرآن کو جو فی مانوور نہ نہورت دیگر ذخیر ہ مشید بیات میں تام روایتیں اور راویان یا در ہوا ہوتے ہیں کہ مشیدی دنیا میں طبری صاحب نے الحکومت الاسلامیہ کے اندر ولایت فقہیہ کے دفن کیا گیا۔ اور فود تمینی صاحب نے الحکومت الاسلامیہ کے اندر ولایت فقہیہ کے بیوت میں ان کی کتاب مشدرک الوسائل کا جوالہ دیا ہے ۔ اور ان کا ذکر نہا یہ مشیدی شخصی ان کی کتاب مشدرک الوسائل کا جوالہ دیا ہے ۔ اور ان کا ذکر نہا یہ مشیدی کتب اصادیت میں تحرافی قرآن کی مشیدی کتب اصادیت میں تحرافی قرآن کی مشیدی اس اور جناب فیدی صاحب کے دو سے سربرا وہاؤم بلی روایتیں دو ہزار سے زائد ہیں ۔ اور جناب فیدی صاحب کے دو سے سربرا وہاؤم بلی شہور و متواتہ ہیں۔ اور ان کی صرفیل امامت کی صدیفوں سے کم نہیں ۔ اور ان کی حدالی اس مدتی مدینوں میں اور انہوں کو ایک اس میں اور انہوں کو ایک اس میں اور انہوں کی تو میں اور انہوں کی اس میں اور انہوں کو ایات و اخبار نقل کرتے ہیں اور انہوں کے بیابی اور میں طرح و بیا بی جنابی جنابی خواب اور میں ہور اور ایات و اخبار نقل کرتے ایک اور میدل ہے جس طرح توریت انہوں اور بیان اور زبور میدل ہے جس طرح توریت انہوں کو ایات و اخبار نقل کرتے ہیں ۔ جنابی جنابی جنابی جنابی جنابی انہوں کے بیابی ہور انہوں کے بیابی بیاب

اشارة أيد بات ثابت بوتى ہے كه اشارة أيد بات ثابت بوتى ہے كه تحريف اور تغيير بونے ميں قرآن اور انجيل بى كى طرح ہے اور انجيل بى كى طرح ہے اور يك بومنا فقين (معاد الله معالجار) المت بر غالب آگے وہ تحریف قرآن ماستے بر چلے جو انہوں نے تحریف ماستے بر چلے جو انہوں نے تحریف ماستے بر چلے جو انہوں نے تحریف ماستے بر چلے جو انہوں نے تحریف

فيهاد لالتااولشارة على تمون القران كالتوراة والانجيل في وقوع والتفسيرفيه وذكوب المنافقيين المنوسو المنافقين على الاشة فيله طريقة بنى اسرائيل

له فصل الخطاب من علم فصل الخطاب معلا

.04

توريت والجيل مس كياي معا ذالتٰہ اِحضرات خلفاتے را شدین میں سے تینوں اگلوں کوجب یہ لوگ منافق ، مُرتد، خاتن ہی سَجِعتے ہیں توان کے ہر کام اور ہر تحریک میں خامیاں محالنا اور ہرقسم کے عیوب ان پاک نغوس سے نسوب کرناان کاشیوہ بن گیا۔اوراسی رجمان کوسامنے رکھ کران کی پیدائش کے اولین ہی دورمیں وہین سیا تیوں نے خاندسا زروايات كاايك طويل سلسله بانده ديا ـ اورنتيجتاً يه فرقه حقيقي إسشيلام ہے دُور ہو تا گیا۔ فصل الخطاب مح مُصنف نوري طبري صاحب نے اپني کتاب ہيں وضاحت کی ہے کر قرآن مجید میں ایک شقل مور ہ"الولایت » کے نام سے تقی وہیں ہے بله مجالفتح مصر عصنے ایران سے حاصل شدہ ایک قلمی نسخه قرآن محاندر مذکورہ نام کی سورہ کوشائع کیا تھا ہیں کے پنیجے فاری زبان میں باریک ترجیمی ہے۔ گرعکس درعکس کے باعث وہ واضح نہیں ہو یارہا ہے۔البتہ عرفی عبارت پر معی جاسکتی ہے۔ ایک اور سال معدد الی بیت سے ات پر معی جاسکتی ہے۔ ایک اور اس معدد الی بیت سے ات عَلِيتُمُا الدَّارُدُيْكُا مِنْ المِعَادِ إِنْ

له فعل الخطاب من كله فعل الخطاب صلاً عله الفع معرشاره علم مل

قرآن اورمحاب

اس کے علاوہ اصح الکتب کے مطابق اصل قرآن مجیدا ورشیعی قرآن کے چند نون نے لکھے جاتے ہیں جس سے واضح ہو کہ تحریف قرآن کا عقیدہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ذیلی نہیں۔ یہ اور ہات ہے کہ ان کاعقیدہ تقیہ انہیں ظاہر کرنے کی اجازت دے ندرے۔

شيئ ترآن

ملقل عهد ناولي ادمون قبل كلت في محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والائلة من ذي يتهم فَنْسِي وَلَمْ نَهَالُالا عَزْمًاه

(اصول كانى مسلمة)

"اورہم نے پہلے ہی آدم کو کچھ باتوں کا حکم دیا تھا محمطیا ورفاطہ اور سن اور سین اور ان کی نسل سے ہونے والے باقی اماموں کے بارہے میں بھیروہ آدم بھول گئے ۔اور اس کا قصد نہیں کہا ۔" ا<u>مل تسراً ن</u> وَلَقَدُهُ عَهِدُهُ مِسَا

إلى 'ادَ مَرَمِنُ قَبُسِلُ فَنَشِى وَلَسَمُ نَجِسَهُ لَكُ عَنْهُمِنًا ٥

(110-15)

"اور بینک ہم نے آدم کو اس سے پیپلے ایک تاکیب ی حکم دیا تعب ، تو دہ مجول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا یہ (دہ تاکیدی کم تے کا کثیم تو میکی اس نہایں)

اِن کننتُن فِی دَیْب مِسْسَا نَرَّ کُسُنَا عَسَلَیٰ عَسَبْ مِسْسَا فی عَسَلَیٰ خَسَا تُدُوالِیسُوسَ ہِمْ مِسْنُ مِسْشُلِسِهِ الْمِ ( امول کا فی مسسُلا) "ادراگرتہیں کچوشک ہواس ایں جوہم نے ایے بندے رطی کے بارے ان کُننهُ وَقِیْ سَیْب قِسَّا اَنَّ کُننهُ وَقِیْ اَنْکُننهُ وَقِیْ سَیْب قِسِیّا اَنْکُلُنهُ وَسِیْ مِنْ الله مَنْ الله مَنْکُهُ وَالله مَنْکُهُ الله مَنْکُهُ وَالله مَنْکُهُ وَالله مِنْکُهُ وَالله مِنْکُهُ وَالله وَل

میں اُتارا توام جیسی ایک سور ہ بنالاؤی جیسی ایک مورت تومے آف اورالٹر مے موالیے سب حمایتیوں کو بلالو اگرتم سیتے ہو یہ

وَمَنُ يُنْطِعُ الله وَدَسُولُكُ فِي ولاية عَلَيٍّ والانتهة من بعله فق ل فان فونرٌ اعَظِيْسَاً (احول كافى صلالا) مواور وكوئى على اوران كے بوركيا تر كيار سياس الشراوراس كے رسول كه تر ناتے گاوه برى كاميا بى باتے گا 4

وَمَنْ يُكْطِعِ اللّٰهُ وَدَيْسُولَكُ فَعَنَدَلُ حَسَانَ حَسُونَ "ا عَظِيدُ مِنَا -

۱ احزاب - اع) "اورج الله اوراس كے رسوك ل كى فرمال بر دارى كرے اس نے بڑى كاميابى پائى يى

بِنُسُمَا الشُسَرَوُ ابِهِ الشُسَرَوُ ابِهِ الشُسَرَوُ ابِهِ الشُسَرَ وَ ابِهِ الشُسَرَوُ وَابِهِ الشَّرَ وَ الْمِنَا الشَّرَ وَ الْمِنَا الشَّرَ وَ الْمُولَ الْمُؤْمِلَ الْمُنْ مَسْلِي مُلِي الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ فَي الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ فَي الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ الشَّرِي المُؤْمِلِ الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ الشَّرِي المُؤْمِلِ الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ الشَّرِكِ السَّلِي الشَّرِي الشَّرِكِ الْمُؤْمِلِ الشَّرِكِ السَّلِي الشَّرِكِ السَّلِي الشَّرِكِ اللَّهِ السَّلِي السَّلِي الشَّرِي الشَّرِي السَّلِي الشَّرِي السَّلِي السَّ

بِشُسَمَا اشْتَرَوُ ابِهِ اَنْفُسُهُ سُمَ اَنْ يَّكُفُرُ والِمِمَا اَنْوَلَ اللَّهُ بَغُياً اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَسَنَّاءُ مِنْ عِبَادِ ﴿ البَقرِ - ٩٠) مُن يَسَنَّاءُ مِن عِبَادِ ﴾ (البقر - ٩٠) مُورِيلاً كما للهِ كما تارے مصطرموں اس اب كمالتُ إبن فضل سے اپنے جس بندے پرچاہے وقی اُتارے ہے (بِهِ آيت بيود كے بارے مِنْ اللَّهِ فَيَ

سَأَلُ سَائِلٌ إِعَنَ ابِ واقع لِلْكُفِرِيْنَ بِولِايةِ على ليس له دافع (امول كاني ملالا) سَائَلَ سَاجُلُّ كِعَلَمَابِ قَاقِعٍ ٥ لِلْكَفِرِيِّنَ لَيْسَ لَهُ وَا فِعٌ ٥ ( العسادة - ١-١) و ایک مانگ والاوہ عذاب مانگ ہے جو کا فرول پرولایت علی کی وجہ سے ہونے والا ہے اس کا کوئی مالنے والانہیں یہ

''ایک مانگنے والاوہ عذاب مانگنا ہے جو کا فرول پر ہونے والاہے اس کا کو ٹی ٹمالنے والانہیں یہ

ياً التُهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَ كُمُ وَالرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ مَ بِيْكُمُ نَى ولاية عَسِلَى فَامِنُوا عَيُرًّا لَّكُمُ وَإِنْ تَكُفُرُو ا فَامِنُوا عَيْرًا لَّكُمُ وَإِنْ تَكُفُرُو ا بولاية عَلَى فَإِنَّ اللهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْوَيْرِ (اصول كافی صحص )

يْاايُهَاالنَّاسُ قَلُ جَآءُكُ مُـمُ وَكُمُّاءُكُ مُـمُ الْرَسُولُ الْمُولِ الْمُولِّ مِنْ مَّ يَبِكُمُ فَافِئُولَ خَابُرُ الْمُلْوَى الْمُؤْلِ خَابُرُ الْمُلْوَى الْمُلْوَى الْمُلْوَى الْمُلْوَى السَّلْمُ وَدِي قَالُاكُمُ ضِ مِنْ السَّلْمُ وَدِي قَالُاكُمُ ضِ مِنْ السَّلْمُ الْمُنْ السَّلْمُ وَدِي قَالُاكُمُ ضِ مِنْ السَّلْمُ اللَّمِي مَا فِي السَّلْمُ وَدِي قَالُاكُمُ ضِ السَّلْمُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

"اے لوگواتمہارے پاس بدیول تہارک رب کی طرف سے ولایت علی کے معاطیس تق کے ساتھ آئے ہو توایان لاؤا پنے بھلے کواور اگرتم ولایت علی کاانکار کروتو اللہ ہی کا ہے جو کھے آسمانوں اور زمین ہیں ہے!! "اے لوگو! تمہارے پاس پررمول می کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے۔ توایان ہے آؤاپئے سے کو۔ اور اگر تم کفر کرو تو بیشک اللہ کی کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین ہیں ہے یہ

فَ لَوُ النَّهُ مُ فَعَلُوا مِسَا یُو عَظُوُنَ جه فِی عَلِیْ لَکَانَ خَدِیرًا لَنَهِ مُدَ (اصول کانی منسیّ) "ا دراگروه لوگ اس میمطابن علی کرتے ہو انہیں نصیحت دی گی علی کے بارسے میں تواس میں ان کا بھلا تھایہ

وَكُوْ أَكَهَا مُوْفَعَا لُسُوْا مِسَا يُوْعَا لُمُواْ مَسَا يُوْعَا لُمُواْ مَسَا يَوْعَا لُمُواْ مَسَا وَالْمَانَ خَيْرًا الْهَاءُ مَا وَالْمَانَ خَيْرًا الْهَاءُ مِلَا النّسَاء مِلا النّسَاء مَلَا النّسَاء مَلَى الْهِي لَيْعِينَ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

قرأن اورصحاب

"اے اسلامی انقلاب کا سبزیاغ دنیا استاخی معاف! کو دکھانے والے! اگر قرآن ہی نا قابل استاخی معاف! کو دکھانے والے! اگر قرآن ہی نا قابل انقین ہے تواحکام اسٹلام کہاں سے آئے اور شیعیت کے ماخذومرا بح اگراس قرآن کے سواکسی اور راہ سے در آ مدشدہ بیس ۔ اور نقیناً بیس تو ایسا انقلاب شیعید انقلاب تو کہلاسکا ہے۔ خینی انقلاب کے نام سے تو موسوم کیا جا سکا ہے مگر العیا ذباللہ است اسٹلامی انقلاب بوسراسرقرآن ہی پرمنتج ہوسکا ہے کانام دے کرا شلام ، پینجرا سے الام اور قرآن مجید کور سو السرائے۔ کانام دے کرا شلام ، پینجرا سے الام اور قرآن مجید کور سو السرائے۔

مجوے بھالے مشیوں کوبا ورکر ناچاہیے کہ اسٹلام کے نام پر برائے تھے والا عَلم حقیقی اسٹلام کا پر جم نہیں ہوتا۔ آج ایشیا کے ممالک کی طرح یورپ کے ممالک میں بسنے والے کچھ سیدھے مادے لوگ بھی اس فلا فہنی کا شکار ہیں کہ اسٹلام اسٹلام کا نام لینے والے

قرآلتا لايماء

44

ایرانی رہنا۔ قرآن وائے است لام کا انقلاب لارہے ہیں ان حقائق کی روشی میں میں کھدسکتا ہوں کہ ۔۔ تبين كالى كمثاكا بمي نبين بيجانت آيا شيمن مع دُعوال أثمّات تم كتة بوسادل؟ اسلامی انقلاب محض وه موسکتا ہے جو قرآن کی بنیادوں پر برياكيا مات اور جوفرقه فودقرآن كامتحت كامنكرا ورعلى طوريرس فرقه میں کوئی مافظ قرآن ہی نہیں ہوتا اسے تم قرآن والا فرقہ کیسے كه سكته بو- آنكھيں كھول كر ديكھوكراس فرقه كو تو تورد قرآن فيم دوم كرديا ب- قرآن معبولان قرآن كے سينوں ميں بساہے۔ اور انہیں مدی اور نور مجنت تاہے۔ گرجی فرقے نے نمادمان قرآن، اور رفقائے صاحب قرآن سے عناد کیا قرآن نے خودان کوراندہ درگاہ كرديا مقدس جاعبة وصحابه كي وشمني اورعناد كا دنياميں اسي فرقه كو یه و بال مُعَلَّتنا پر رمام، روزحشر کیا بوگا اسے بھی فرا موش نه کیاجائے۔ صمار کی اُٹ تاخی ہے رنگ جب محشریس لاتے گی تواکی اے گارنگ

دنگ جب محشریں لاتے گی تواُد جائے گارنگ یوں نہیتے سرخی تونِ شہیداں کچے نہیں قرآن کی صدیقی وعثما نی تدوین مه اور صفرت علی انگرچرت تویید ہے کرجس طرح خلافت شینین کے سلسلیں ميدناعلى كرم الشروجية كمصاف اورواض ارشادات موجودين جبياكه أب قصفهات است میں ملاحظ فرمایا رجعا ظرت قرآن کرسے میں اور اس کی تدوین کے معلط میں خرت سدنا ابوبكر بارغار رسول كى مساعى تجييلها ورفد مات عاليه كوتهي حضرت شير ضدار مني المترعنه الاوانسكات اندازيس خراج محسين بيش زماياب

ابن سعد، الوتعلى (مستدمير) إلوتعيم (معرفيمير) ميتمرين إبي داؤد (فضائل الصحاب في المصاحب بين) اور ابن مبارك حصرت على مرتضني رضي الشرعية سے بسند عن اوي جي-

مولاعلى نے فرمایا اعظم الناس في المصاحف اجرًا

مصاحف کی خدمت کے سلسلے ہیں سب سےعظیم اج صفرت الو کرکاہے الو بكريرارلتركي رفعت بو. وه يهييخض إس جفول في كتاب الشركي تدوين فإلى

اسی طرح سیدناعمان غنی رضی الله عند کے بارے میں ارشادِ مرتصنوی ہے لاتقولوا في عثمان الاخيُّوا فوا للَّم حفرت عثمال كے بارے میں فركم براكھ ما فعل الذي نعل في المصاحب ذكو أنفول في معاصف كے بالديس الامن ملأمناك

ابوبكر- رحمة الله على إلى بكر

موارّل من جمع كتاب الله له

بوكيا بهارى ايك جاعت كے اتفاق ادر

متورس سے کیا۔

له نع البارىج ٩ صـ وكنز العال، ١٥ ص<u>٣٠٤ بوالة تدوين قرآن معسنفر ولانا محداحدا</u>لمصباحي مطبوعه الجح الإثباري مبارك يورصك

قرآن ادرمحاية

وکیماآپ نے ذفائر صدیت نے واضح کیاکہ صفرت مولاعلی کرم اللہ و جہا نوداس بات
کا اعترات کر رہے ہیں اور صفرت سیدنا الو بکرصدیق اور سیدناعثما لیفنی کی قرآنی فد بات
علی و تدوین کے بار سے میں صدیقی و خمائی مساعی کوسراہتے ہوئے انھیں اپنی و ماؤں سے
فوازتے ہیں ۔ اور رہ کا گنات کے صفوراتھیں اج غطیم کا حقدار تھم ارہے ہیں ۔ کہاں ہی وہ لوگ
جو مجست علی کا ڈھنڈ وراپیٹے ہیں ۔ اور تو دان کے مدد ح ومث کو کو الزابات کا نشانہ
بناکر غضب مرتضوی کا ورجلال اسداللہی کو برانگی تہ کر ہے ہیں ۔ ایک طوف یا ور ہو تعییت
ہناکر غضب مرتب میں عالی کے قرآن کی وہ تمام برگزیدہ بندے جوت تعالی کے قرآن کو حق
سیمور میں نے سے لگائے ہوئے ہیں ۔ وہ تمام برگزیدہ بندے جوت تعالی کے قرآن کو حق
سیمور میں نے سے لگائے ہوئے ہیں ۔ وہ تمام برگزیدہ بندے جوت تعالی کے قرآن کو حق
سیمور میں نے سے لگائے ہوئے ہیں ۔ وہ اس کو میں ایک میں ایک ایک ایک میں سیمور میں نے سیمور میں نے سیمور کو میں ہیں ۔ وہ تمام برگزیدہ بندے جوت تعالی کے قرآن کو حق

يە وقت امتحكان جذب دل كيناكل آيا ميں الزام اُك كو ديت تھا تصرُوانياكل آيا

حفاظت قرآن عظیم کے سیسے میں صحابہ کا کیکنتے حسّاس تھے، اور باہِ علم النبی سیّدناعلی مُرضٰیٰ رضی النتہ عنہ کی جلیل المربتی کا کیا کہنا ! روایات میں بلتاہے کہ

"د درعلوی میں شہرانطاکیہ کے اہل کتا بیس سے کھ لوگ دربارِ مرتضوی میں ید درخوات سے کرحاضر ہوئے کہ قرآن بحد میں جگہ حضرت ہوئی اور صفرت خضر علیہ السلام کا ذکرہ اس میں ایک تفظ کے محض ایک نقط کی وجہ سے شہرانطاکیہ کے باشندوں کے سرکلنگ کا ٹیکہ نکا ہواہے۔ ہماری بدنا می کا یہ داغ اگر آپ چیا ہیں تو موس سکت ہے۔ آپ نے بوجھا وہ کون سامقام ہے ؟ انھوں نے کہا کہ قرآن مجید کے سولھویں جزیس آیت اس طرح ہے فابوال یصنیفوها (جس کا مطلب یہ ہے کہ بھران دونوں کی مہانداری سے انکارکر دیا۔)

ہماری آپ سے مرت اتنی درخواست ہے کہ آپ باد کا نقط مٹماکرا وپراگر دو نقط نگادیں بینی فابوا کا فاقو اگر دیں تواس کا مفہوم یہ ہوجائے گاکران دونوں کی ضیافت کی ، حضرت مولاعلی کرم انٹر وجہدئے جواب دیا کہ اگر کوئی دنیا کی ساری دولت خریج کرکے قرآن کے نقط کو بدلنا جاہے گا پھر بھی یہ نامکن ہے گریا قرآن حوت حرف نقط نقط میسے ہے دیسے ہی رہےگا۔ میں پو مجی تاہوں، کیا اب کھی یہ بات با درکرانے کی رمگی ہے کہ اہلِ عنا دنے مقدس صحابہ پر بعد کے زمانے میں بہا بہت ساری الزام تراستیاں کی ہی انھیس سے ایک یہ بھی ہے۔

جہت ساری الزام روسیاں بی اسی اسی اسے ایک یہ بی ہے۔

ہمارے فاضل دوست مولانا محراح مصبا می نے اپنی محقاتہ شنیف

ہماری محقوق میں مرفق میں ایک تقل عنوان شیعہ اور قرآن افام کرکے

اسی وضوع کو برہان و دلائل سے خوب مزین کیاہے ۔ اب ہم اس کے چنداقتبا سات درج کرتے ہی

"دوایا ہے شیعہ ہی سے ثابت ہے کہ تمام اند اہل بیت ، اسی قرآن کی قرأت فرماتے اسی سے استدلال ، اسی سے استشہاد ، اسی کی تضیر اور اسی پرعمل کرتے ، امام

صرع سکری کی طون نسوب تفسیر اسی قرآن کی ہے ۔ شیعہ اسے اپنے بجون فعادوں

مرع سکری کی طون نسوب تفسیر اسی قرآت کی ہے ۔ شیعہ اسے اپنے بجون فعادوں

مراوں کو بڑھاتے ہیں ۔ اور نماز میں اس کی قرأت کرتے کو اسے ہیں۔

دُراغُورُکِ کراس قرآن کی تحرابین کیوں کر چوسکے گی جھے ابتداوِنزول سے زبانہ ' تدوین نک دادر آج تک بھی ، بچے بوڑھے جوان سب پڑھتے پڑھاتے سکھتے سکھاتے ' حفظ کرتے ادر حفظ کراتے رہے ہوں ۔

ہزارہا ہزار حفاظ بھی پیلے ہوگئے ہوں۔ ان میں اہلِبیتِ کرام بھی ہی شیعانِ علی بھی اور محبانِ اہلِ بیت بھی۔ کیا سب کے سب اپنی بصارت اور بھیرت اور اسلامی ضمیرکو کچل کرقرآن کے معلط میں اتنے بزول ، نرم اور بہل بن جا کیں گے کہ حفظ اور علم ہوتے ہوئے بھی تح لیف شرہ قرآن قبول کرلیں گے ؟

ایک ایسا قرآن می میزاروں غیر سوخ آیات مذف کردگئی ہوں ، اور کچدکا کچھ بنا دیاگیا ہوجب کم دین کے معلمے میں ان کے تصلّب اور مق گوٹی کی جزائت ہے باک کابے شال موند ، اور شاندار رکھارڈی شاکہ فار دقی اعظم صبیے مشار ' دید بہ و شمّت خلیفہ کو برمرمز مرمع ولی آدمی بھی کوک دیاکر تا ۔۔۔۔ بھر ان خلفاءِ

له مطبوعه الجمع الامثلامي مبارك يور (مليم الهوام المواع)

برق كابجى عدم المثال كردارير دبام كرقبول اصلاح سے انفيں كونى المال د بوتا عبلكه مسرت اور خوشى بوتى اور اصلاح و تنقيد ش كريكارا مختے الحمد مدالله الذى جعل فى فداكات كرم اس في مسلاوں المسلمين من يسد داعوجاج ميں ايسے لوگ بنائے ہيں ہوعمر كى كجى عمو دور كرتے ہيں . عمو دور كرتے ہيں .

کیا یکسی لیم الحواستی شخص کے قیاس میں آنے والی بات سے کہ عمولی نفرش وخطاپر قوصحابہ کی وہ شاندارجسارت ۔ اور تحربیت قرآن جیسے جرم عظیم پر بیبزدلی اور راہنت کرجنگ وحرب اور مقابلہ ومقاتلہ تو کجا چوک وچرا بھی نہ کیں یکسی سے کوئی صوائے احتجاج اور آوازہ اصلاح و تر دید بھی بلندنہ ہوئ والعیاذ بالٹر لیہ

آگے میل رکھتے ہیں

رب العالمين ارثاد فرا تا ب الدر الدوم كي بينجا تحسين المين الرئاد فرا تا ب العالمين ارثاد فرا تا ب الدر الدينجا و الدر الدين من رقب كا بينجا تحسين الدين من رقب كا بينجا تحسين الدراييان في من رقب كا بينجا تحسين الدراييان في المين كا بينجا كي بينجا من بينجا بين المين كي بين المين كي بين من بينجا بين المين كي بين كا بين المين كي بين المين كي بينجا بين المين المين كي بينجا كي المين المين كي المين المين

له تدوين قرآن م<u>روا- ۱۹۹</u>

44

( بقولِ شیعه) قرآن آج تک اپنی امنی آنکل میں دنیا کے سامنے ماآیا۔ اور پوری دنیا گراہی وہل مرکب میں مبتلاہے۔ دوسری کتاب کوقر آن سمجے عمل پرا ہے " مله

روستیعه بزبان تنبیعه کفات شیدی کیفف دی شعورها ارتے اپنے فرقے کے ملاف مخت تقیدی کھی کی اوراس کو فلط قراد دیا ہے

ا در اس کو ملط قرار دیاہے۔ اور تو دکواس سے بُری قرار دیاہے الن میں با بویداس عقیدے کا گھالا مخالف ہے تعلیم عالم الوعل فعنل طبر سی نے اپنی تفسیر قرآن میں جس کا ناتم مجمع البیان "ہے اس فاسر عقیدے کا

وب رد کیاہے۔ ہم اس کا ارُدوفلاصہ دیا ناظرین کرتے ہیں۔ " قرآن مجید میں کھواضلہ نے کا دعویٰ اجاعی طور سرسے نے

"قرآن مجید میں کی اضافے کا دعوی اجماعی طور پرسب کے نزدیک باطل ہے۔ رہا
مذت اور کی کا خیال تو یہ ہمارے اصحاب شید اور شہریہ عامدی ایک جماعت سے
منقول ہے۔ مگر صحے یہ ہے کہ قرآن میں کو فی صدت اور کمی بھی نہیں ہوئی۔ مرتضیٰ
(مستند شیعی عالم) نے اس بات کی تا ئید کی ہے اور سائل طبر سیات کے جاب
میں اس پر بحر بور کلام کیا ہے۔ اور متعدد مقا مات پر ذکر کیا ہے کہ نقبل قرآن کی مت
اس طرح یقینی ہے جسے مشہور شہرول (مکد المدین ، بغداد وغیرہ ) کا تبرت ابر برائے۔

شعروں کا وجود لیسینی ہے۔ قرآن کے ماتھ اعتبابہت زیادہ اس کی نقل و خفاظت کے امباب فرادا ا اور اس حدکو پہنچے ہوئے تھے جہاں تک ندکورہ جیزوں ہیں ندتھے اس لیے کہ قرآن نبوت کا مجزہ اور علوم شرعیہ واحکام دینر یکا ما خذہے مسلم علماء اس کی حفاظت و میانت میں آخری حدکو پہنچے ، یہاں تک کہ اس کے اعراب ، قرآت مودوث آیا ۔ سب کے اختلافات بھی دریافت کیے۔ مجر یہ کیونکر مکن کہ استے اہتمام اور فبیط شدید

قرآن ادرصحابهٔ

کے باوجو وقر آن میں کوئی تبدیلی یا کمی واقع ہو۔ مرتضیٰ نے بیجمی کہاہے کہ قرآن کی تغسيرا وراس كم اجزاء كے نقل كى صحت بھى اسى طرح تعينى ہے جس طرح مجموعے كى صحت بے داغ ہے . ادر يہ ايسے ہى ہے جيسے تصنيف شدہ كتابوں كے بار میں ضروری طور پرمعلوم ہوتاہے مثلاً سیبویہ اور مزنی کی کتاب، اس فن سے شغف رکھنے والے ان کی تفصیلات بھی اس طح مبانتے ہیں جیسے مجموعہ کے متعلق جانتے ہیں بہان تک کسیریک کتاب میں اگر کوئی نو کا ایسا باب دافل کے جو دراصل كتاب كانه بوتر وه بهجان مين آجائے كا- اور علوم بوجلے كاكريه الحاتى ہے، اصل كا كانهيں يهي بات كتاب المرني كے متعلق بھي اوگ-جب ان سب كايه عال ب ترة آن كے نقل د ضبط كا اہتمام تو كتاب ميبويه ا در د د ا دین شعرار کے ضبط و حفظ سے تہیں زیاد ہے ۔ مرتصنیٰ نے یکھی کہا ہے كررسول الشرصلي الترتعالي عنيه وسلم كے زمانے ميں قرآن كى جمع و تاليعت اسي طرح تھی جیسے اب ہے ۔ یہ بھی بتایا کہ امہ اور حشویہ کے جولوگ اس کے خلا ن ہی ان كاكونى عنباز نهي يكول كه اس اختلات كاصل تعلق چند را ديان حديث سے ہے ، حجفول نے ضعیف در شی صحح کمان کرکے نقل کر دیں ۔ اس طرح کی چیزول کے باء شایقینی او قطعی الصحة ا مر ( قرآن کا ہرنقص سے محفوظ ہونا ) سے رجوع

نہیں کیاجا سکتا کے

فاضل مصنف تدوین قرآن طبرس كبيركي مفصل عبارت كاحواله دينے كے بعداس يرتب وكرتے ہوئے تھتے ہیں

اس والے سے چذاور معلی ہوئے

🛈 قرآن میکسی اضلفے کا دعویٰ شیعہ واہلِ سنت سب کے نزویک بالاجاع ہال

له مجمع البيان في تغسيرالقرآن للطبري كبير- الفن الخامس في استسياد من علم القرآن ع اصف مطب وعد كارخانة كربلاني - تهران كواله تدوين قرآن صلم

سنیعوں کے فرقہ المامیر کا مذہب ہے کر آئی میں حدث و کی ہوتی ہے
 حشو یا طا ہر نصوص بڑمل کرنے والے محدثین ) کو بھی اس میں شامل کیا ہے ۔ گر
 سے جہیں ، ان کا تعلق صرف ان روایات کی نقل سے ہے ، جن ہی کچھ ایسے
 کلمات کا ذکر ہے جو قرآئی ہی نہیں ۔ پہلے کسی نے اٹھیں جزو قرآئی بتایا تھا گر
 شاذ ، خلاف اجماع یا قرآئ کے دورہ انٹیرہ میں ضوح ہونے کے باعث دہ قرآئ شرے میں خرم ہونے کے باعث دہ قرآئ شرح سے ان کا گرابت د
 شرکم ہرے ۔ یا ان کا ثبوت آ حاد سے اور فوقطی ہے ۔ اس سے ان کی گرابت د
 قرائت کا موال ہی نہیں ہی اور تا ۔ بہر حال حشویہ ان کلمات کی قرآنیت اور قرآئی میں
 ضدف و کمی کے قائی نہیں میں اور میں اس کے قائی نہیں و

@ قراك يس مذت وكمى كا دعوى كمى باطلب

نقافع تسرآن کی صحت ویگیر تو اترات عالم کی طرح با اکل میشنی ہے

قرآن کی حفاظت اور حفظ وصحت کا صد درجه اہتمام کیا گیاہے واس کی صحت اور حذف واضافے سے پاک ہونے کی کانی دلیل ہے

﴿ قرآن مِن وَفَى مَدْت واصَافِرِيا تَبِدِيلِي بَهِي مِي مِحْتِ بِوَلِكُ اس كَ مَعْ العِن مِن اللهُ كَالفَت كاكوني اعتبارتهي عر

قرآن كى بحت اورغير سلمين مترى لاكه به بهارى بوگوائى تيرى له يه زرې خود زورشيور كه ابل بعيرت كاتفيد

اور رائے ۔ اب ہم ذیل میں چند غیر مسلم مفکرین کی آراد قر آن جید کی صحت کے باکے میں بیش کریں گے ۔ جن سے اندازہ ہو گاکہ عد در جہ متعصّب اور خود پ ندہونے کے باوجود

انھیں اس اعترات سے مفرنہیں کرقرآن تبدیلی سے پاک ہے۔ " لائف آن محد" میں محابۂ کرام کی غیر معمد لی قوتِ حافظہ کا ذکر کرتے ہوئے دی قرآن

كى معفوظيت كا اقرار المشبور الكريز مورة مروليم ميورس سني - وه كمتاب

له تدوين سفير ۲۰۵

وآن ا درصحابهٔ "ان کی قوت مانظ انتہال درج کی تھی ادراس کو دہ لوگ قرآب کریم یادکرنے کے سليع ميس برطى مركرى سے كام ميں لاتے تھے -ان كاما نظراكيا مضبوط كا اور ان كى محتت ايسى ۋى تقى اكد كنز امحاب يغيركى حيات ميں بڑى محت كے ساتھ تام دحى كومفظير مسكتة تع إلى له واصح رہے کہ یہ وہی میورہے بوستشرقین میں اپنی اسلام وشمنی ا ور تغیر اسلام سے عناد کے سلسلے یں مددر مشہورہے اپنی اسی کابیں دوسری جا کھتاہے الدرس محد (صلى الشرتعال عليدر ملم) كى دفات كر أبع صدى ك اندرسى الي شديدمنا خثات شروع ہوگئے اور پارٹی بندياں ابحرآ ئيں جن کے بنتيميں حضرت مان ر رضی امنیعند) شہید کردیئے گئے اور بیا ختلات آئے بھی ہے الیکن ان تا اوقو ل مِن قرآن ایکسری ہے - ہرزمانے من آواز کے ساتھ ال می فرق ل کا ایک بی قرآن مرصناء اس بات كى روش دليل بكرآج بهار سامن دى محيف بهواس بدقسمت (معاذالله) خليفه كعكم سے تياركيا كيا مخاد شايد يورى دنيا ميں كوئي اور اسي كما ينهي معص كاعبارت باره صديون تك اسى طرح بغر تبديلي كرباتي رى بو - قرآن فى قرأت كاخلان جرت الكيز طور يهبت كم عدادي سم " كم اورآگے بڑھیے۔ بامور تھ المجھرے سنیے بکھتاہے " ہم ایک کتاب (قرآن) رکھتے ہیں جواپنی اصلیت ، محفوظیت اور مصابین کی بے ترتیبی میں باصل کیاہے۔ لیکن اس کی جوہری صداقت میں کونی بھی ہی سنحده شك ذكرسكا 4 بيله قرآن کے یا سے بی غیرسلم قلم کاوں کی آراء اسل نان عالم کاامس سرخیا حیا LIFE OF MOHAMMAD BY SIR W. MUIR ď LIFE OF MOHAMMAD BY SIR. W. MUIR P. 22 - 23 BASWORTH OPCIL. P. 22 ته

قوم و ملت کی ترقی ابقاء اور استحام کا اصل مبدأ و ما خذہ بشر انع کا متن از ندگیول اصول ا جموع توانین رببر شیخه صدق وصفا ہے مسلمانا نو عالم نے دنیا کے ہرمیدان میں انہی مترانی بنیادوں کو اپناکر حرب انگیز کارنا ہے انجام دیئے۔

اسلام صاف وشفاف لنزیات کا نام ہے ، جو ہر محاظ سے جامع بانع ہے ، جس کا ویک اوّل غیر سلوں کے نزدیک بھی میں غیر مبدل قرآن ہے۔ اب ہم ذیل میں مجد تفعیل کے ساتھ مت تونین اور دیگر غیر سلم ایا آخم اورعلماء کی غوی آراز ہیں کریں گے۔

مثر اولدرس كتيمي

" حضرت محد رصلی الشیطلیر مسلم) کا مجعیلایا ہوا ندہب بالکل واضح اورصاف ہے، وہ ایک مانع مانع عقیدہ ہے جو ایک ہی کتاب مینی قرآن پر شبی ہے، لے

של שוש לנוש בנול (HISTORY OF THE WORLD) אין שוש לנוש בנוש ל

" قرآن ایک عام ندایی، ترنی، کلی، تجارتی، دیوانی، فی جداری دغیره کا ضابطیک ادر ہرایک امریرحادی ہے۔ ندایی عبارت سے کے رحبمانی صحت جاعت کے حقوق سے کے رحقوقِ افراد، اضلاق، جوائم، دنیوی سزا ویقز ا دغیرہ تک کے عام احکام قرآن میں وجو دہیں ، ان میں اصول بھی ہیں جن کی بنا دیر، حکومت کی بنیاد پڑی ادراس سے مکلی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں ۔ اور روز مرہ کے مقداتِ جائی بالی کا فیصلہ کیا جا کہ ہے۔ قرآن ایک بے نظرِ تا فون ہدایت ہے ۔ اس کی تعلیمات فطرتِ انسانی کے مطابق ہیں ہے کا

دی گریٹ ٹیچر (THE GRET TEACHER) میں قرآن کو تمام عیوب مذمور سے کس طرح منزه اور یاک صاف تکھا گیاہے ، اسے بھی دیکھتے چلیں

> له پیشواری الاول تصلاط کله نقوش رسول نبرج م صنی ۲۹۹

( Ci To a Command or Man)

ده منجلداد ربہت سی توسی کے جن پر قرآن فو کرسکتا ہے ، دو نہایت ہی عیال
ہیں 'ایک تو دہ مؤ قبا نہ انداز اور عظمت جس کو قرآن خداکا ذکریا اخارہ کرتے ہوئے
تر نظر مکتا ہے 'کہ دہ خدا سے نواہشات رذیلہ اور انسانی جذبات کو نسوب نہیں
کرتا - اور دو سری خوبی یہ ہے کہ وہ تمام نا گہذب و ناخالت اور
بیانات سے بائکل مُنرق ہے جو برقہمتی سے بہودیوں کے صحالف میں مام ہیں۔
قرآن تمام قابل اسمحار عموس سے بائمل مُمرّا ہے 'اس پرضیف سے خفیف حوف
گری بھی نہیں ہو سکتی ۔ اس کو شروع سے انجر مک پڑھ جا کہ گرتہ تہ دیسے رضار و

اصلاح کے لیے ہدایت کی ہے اور دوسری طرف دئیوی تی کے بہش ہوا اصول تعلیم کے ہیں !! مله

واكراله ولعن كريل في كماكم

مر المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع المرابع

که نتوش دسول نمبرج ۲۲ صفح ۲۹۹ که حوالا ندکوره بالا

درقرآن کی برمالت ہے کہ اس کی دل زیبی بتدریج فریفتہ کر تی ہے میتجب كرتى إدر اخ ش ايك رقت آميز تحري وال دي ب - اس طاير يكاب تام زبا نول ين از كرتى ركى " له والمرمثركا وب" ادب العرب، كم والي سيمنعول سي اسلام کی بنیاد قرآن پرہے، جو ترق کا جھنڈ ااڑا تاہے، ج تعلیم دیتاہے کہ السان جونه جا تا بواس كوسيكم وحرديا ب كراسقال، اكتفامت عزت نفس، منهایت لازی این - اس کی خطوصیات شایستگی ا ورتروّن کی سب سے بڑی بنیاد ہیں کله قرآن کی جامعیت اور کا ملیت بھی اس کے میز اتایں سے ب اس کا اعراث موریوسیدیو فے کیا ہے جے ادب العرب کے والے سے نقل کیا گیاہے ، وہ کہتے ہیں <sup>رو</sup>ه آ داب واصول جو فلسفهٔ وحکت پرقائم ہیں جن کی نبیا دعدل وانصا*ت پر* ے ، جو دنیا کو بھلائی اور اسلام کی علیم دیاتے ہیں ان میں سے ایک بریمی ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ وہ اعتدال اورمیا نہ روی کاطور بکھا تاہے۔ گراہی سے بچاتا ہے۔ اخلاقی کمزور اول سے کال کرفضائل کی روشنی میں لا المسمے ، اورا سانی زندگی کے نقائص کو کمال سے بدل ویتاہے 4 سے برنش انسائيكويديا لفظ قرآن كامقالة كارتكه تاب "قرآن كا حكام مطابق عقل وحكت واقع ورئيب كراگرانسان المفيح فيم يعيش سے دیکھے تو وہ ایک یاکیزہ زندگی برکرنے کے تغیل ہوسکتے ہیں اللہ

> سله رسال مولی دیلی دمضال منفستاه سکه نفوش رسول نمبرج می صفی ۴۷۰ سکه در ۱۱ م در ۱۲ میل سکه الینهٔ ا

قرآك ادرمحابه مركارلائل ن كيا میرے زدیک قرآن کے تام معافی سیان کاجوہر موجودہے۔ یک اباب اول اورب سے آخرہ فوبیاں بیان بوسکتی ہی اپنے میں رکھتے ہے۔ بلکہ درائل برقىم كى توصيف مرف اى سے بوسكتى ہے ك شرآ سشین میں اول نے قرآن اعجاز کو لیم کرتے ہوئے گا ٹیڈنس آ ن ہولی ہے۔ SCHOLL (GUIDANCE OF HOLY QURAN) "قرآن كوحفت محد رصلى الشرطليوسلم) في الي نازك وقت مي دنسا ك ملفيش كيا، جب كه برطون تاريكي اورجهالت كي حكم ان تقي و اخلاق انساني كا جنازه كل جكا كفاء بمتبارستى كابرطوت زوركفاء قرآن في تام كرايمول كوشايا جن كو كنياير تيمائي بوئے ملسل جو صدمال گزر كى تقيل. قران نے دنيا كو اعلى اخلاق كى تعليم دى علوم حقائق مكعلئ ظالموں كورهم دل اور وشيوں كوير بينرگار بناديا . اگر يكتاب شائع نه بوتى توانسانى اضلاق نتباه بوجات اور دنیاکے باستندے برائے نام انسان رہ جاتے کا دی لائف آف ریلین میں کا وُنٹ ٹالٹ اُن کا قرآن کے بالے میں بایان مذکورہے " يكاب (قرآن) عالم النان كے ليے ايك بہترين داہر ہے، اس بہتريب ہے، السنكي سے الرن سے المعاشرت ہے اور افلاق كى اصلاح كے ليے ہدایت ہے۔ اگرمون یک آب دنیا کے سامنے ہوتی اور کوئی ریفاومر بیدانہوتا تریه عالم انسانی کی رہنما نی کے لیے کانی تھی ۔ ان فائدوں کے مماتمہ ہی جب ہم اص بات پرغور کرتے ہیں کہ پر کتاب ایسے وقت میں دنیاکے سامنے میش کی گئے تھی جب كر برطوت آتش فساد كے شرارے بلند تھے فول وار دار داكرزني كاتم يك

ک تعوشی رسول تبرع نم صفح اسم

40

جاری تھی، اور فش باتوں سے بائل پر ہمز جہیں کیا جاتا تھا، اس کتاب نے تام گراہیوں کا فالمدکر دیا۔ له

دى يا دِلريكِين آف دى ورك (THE POPULAR RELIGION OF THE WORLD) من

مسطرطانس كارلائل كياكيته بي، الماحظة فرمائيس

قرآن ایک آسان اورعام فیم مذہبی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسے وقت میں کونیا کے سامنے بیش کا گئی جب کہ طرح طرح کی گراہیاں مشرق سے مغرب تک اورشال سے جنوب تک بیسیلی ہوئی تحقیق ۔ انسانیت ، شرافت اور تبہذیب و تمدن کا نام مث چکا تھا ، ہرطرف بے چینی اور بدائمی نظرآتی تھی اور لفس پروری کی ظلمتوں کا طوفا اسٹر آیا تھا ۔ قرآن نے اپنی تعلیات سے اس وسکون اور مجست کے جذبات بیدا کے ۔ بے حیائی کی ظلمتیں کا فراہو گئیں ۔ اورظم وستم کا بازار سرو بڑگیا بزاروں گراہ داو واست پر آگئے اور بے شمار وشی شائستہ بھی گئے۔ اس کتاب نے دنیا کی کا یا داو واست پر آگئے اور بے شمار وشی شائستہ بھی گئے۔ اس کتاب نے دنیا کی کا یا پیش دی اس نے مبا بلوں کو عالم ، نظالموں کو دھم دل اور عیش پرستوں کو پر میٹرگار بنا دیا ۔ بیاہ

یکچر اِن است لام (PICTURE IN ISLAM) میں پر وفیسر ہر برٹ واکل نے قرآن مجید کو 'جو خداکا غیرمبدل کلام ہے کی الجات تعلیمات کو دنیا وی معاملات کا صل اور ترقیات کا ذریعہ

قرار دیاہے

" قُرْآن جُوا خَلَاتِی ہدایتوں اوردانا نی کی با توں سے بھرا ہواہے ، ایسے وقت میں دُنیا کے سامنے بیٹس ہوا ، جب کہ ہرطوت جہالت کی تاریکی چیا نی ہوئی تھی جُدین پرکوئی جگدایسی نہیں تھی جہال نیکیوں کا زاج ہو، اور کوئی جاعت ایسی نہیں تھی جو سیدھ راستے برمیتی ہو ، قرآن نے عالم انسانیت کی زبر دست اصلا کھر کی ،

> که نقوش دسول نبری ۲۲ صفه ۲۷۲ که اینگیا

قرآك ا درمحابهٔ ا وروششیوں کو انسان کا مل بنا دیا جن اختیاص نے اس کے مضامین پر عوز كيا- بوه اس بات كوم بوسكة بي كروه ايك مكل قانون بدايت سع -انساني زندگی کی کوئی شاخ نے بیجے انا حکن ہے کہ اس شعیص اس کی تعلیات رہنما نی نه کرتی موں میراینحیال ہے کہ اگران تعلیمات پرعمل کیا جائے توایک مجھہ دار آدى بيك وقت دُنيادى اور رُومانى ترتى ماصل كرسكتاہے - اگر اُن اخلاق كوليحيه وشرب انسانيت بيء مثلاً داست بازى اير بهير كارى ، وحم دكرم بعنت إ عصمت وقرآن مي يرسب بدايتي موجود الى - اور اگران اخلاق كو يجيجن كاتعلق وُنيا وى ترتى سے ہے ، شلامحنت ومشقت ، جر أت و استقلال جرأت د شجاعت الوان بدايون سيمي قرآن عموسي بهركيف وه ايك يرت الكيز قالونى بدايت بي " لمه لا فانى قرآن كے حسن زبان وبيان كر مبى فو دقرآن بى فيريخ وقرار ديا۔ اور فعمائے عرب اور بلغائ عالم وتا امرون فيلخب كَانْتُورًا إِنْسَوْسَ فَيْ قِبْنَ مِّنْ فِي لِلهِ السَّجِسِي أيك موره بي بنالاؤ ا بل مغرب میں سے جرمن شاعر کو نشخ کا اعتران ایس پیلے ہی ذکر کر آیا ہوں اب اس طرح کچھ دیگر مستشرتين كومجي اس كاا قرار كرتے ديھيے۔ جرمن مورخ ڈاکٹر ڈک کہتاہے وَّآن كَاعْبَارتكسِي فَقْسِ وبلين اورمضاين كسيه عالى ولطيعني بيسي لكتاب كرايك ناص این نصیحت کرد ہاہے ا ور مکی فلسفی حکمت اللی بیان کرد ہاہے کا داكوسيل بتاب موقرآن انتها في مطيعت و پاكيزه زيان ي ب اس كتاب سے ثابت برتا ہے كدكو في ا له نقوش دسول تبرع م منوسه که ایت اننان اس کی مثل نہیں لاسکتا۔ یہ لازوال مجرزہ ہے جومُردہ زندہ کرنے سے بہترے کے

واكر ليبان ترن عربي كهتام كه

''' قرآن کی فصاحت وبلاغت روزنئے نئے مسلمان پیداکریتی ہے'' ہے۔ ڈاکٹرجے بی پول اپنا تاثر، جومطالعۂ قرآن کے بعد اس کی فصاحت وبلاغت سے اس پر ہوا، پیان کرتا ہے

دوتهم اہلِ علم اس بات پیرفق ہیں کہ قرآن کریم اپنی خوبیوں کے کا فاسے ایک جیرا انگیز کتاب ہے اور گزششہ سالوں میں نے عزرسے اس کا مطالعہ کیا ، تواس کی بلاغت الفاظ کی شان وشوکت اور روانی سے جیران روگیا ؟ سکته پالدارانسائیکلو پیڈیا (POPULAR ENCYCLOPEDIA) میں ہے

قرآن کی زبان بلحاظ نفت عرب نہایت نفیت ہے۔ اس کی انشانی خوبیوں نے اس کواب کک بے شل و بے نظر تابت کیا ہے۔ اس کے احکام اس قدر مطابق عقل و حکمت ہیں کہ اگرانسان انھیں جتم بھیرت سے دیکھے تو وہ ایک پاکیزہ زندگی کے لیے کنیں میں سک

یہ وی قاکار ڈاکٹر باروز کے مجوعاتقاریر کے صفحہ ۲۷ کے والے سے منعقول ہے۔اس نے کہا "قرآن ایک قصع وطیخ ،عجیب وغریب کتاب ہے جو مرحیثی ناموم اخلاق ہے ،، ہے ہماتھ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں غیر مسلم اہل تلم اور علماء کی دائیں ،جواس کی جمد گیر توہوں کے

> له نقیش رسول نمبرج م صفح ۱۳۷۳ که ایشنا صفح ۱۲۷۳ که ایشنا که ایشناصفح ۲۷۵ هه ایشنا

احترات میں ہیں اور اسے تحریف و تبدیل سے منز ہ الحامل اور محمل مربائیر حیات خابت كرتيب قارلين كى فدمت مين ييس كررهاي -یا دری وال رمیس ڈیڈی کی رائے ہے کہ " قرآن كا زبب اس وملامتى كا زبب ب ال یر وقعیسر ڈمیوزٹ کا تول قرآن کے بارے میں اور قرآئی نسل کے بائے میں بوالہ "صوالحرب" ہم تک بہنیا - اکفول نے کہا الهم يرداجب بيم كرمماس امركا اعترات كرين كرعام طبيه اللكيد اللسقه ا ريا طنيات وغيرو قرن دېم مي يورپ تک پېنچے، وه قر آن سے مقتبس ہيں اوراكلام كى بدولت إلى 4 كله لالعُن آن محدالكس لوازن مع معنع ثاية قرآن ايك معج زماكما إلى فقل كي اوران کے ذریعے ہم آپ تک صنعت مذکور کا یہ بیان مہنیاتے ہیں " حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) با دجر دیکه امی تحفی، انضول نے ایک ہی وقت مين مين عظيم مقاصد توميت! ، ند ببيية ، ٤ با د شابت كي بنيا دالي اس کے علاوہ ایک ایسی کتاب ونیا کے سامنے بیش کی ، جو بلاغت ایک زبردست نشان ، مثر بعیت کا ایک واجب العمل دستور ا ور دبن وعبا دیکا قابل اذعا فرمان ہے ۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اِس دقت دنیا کے باستھیں متبراور مسترسمجی جاتی ہے اور اس کے انشاء وحکمت کومیج نا مانا جا تامیے" لا بروفيسرا يرورادمون كاتولب قرآن ووكتاب مصص ميسئلة ترحيدكواليي ياكيزكى اورنفاست اور مبلال

له نقوش رسول نبرج ۳ صغر ۵،۳ کله ایشا کله قرآن ایک بجزناک ب صغر ۳۵

الوكاد فرى منكس كتين قرآن ای برعبيب فونى مے كدوه غريوں كاغم فوارس ك الزمويل جانس في كها قرآن كے مطاب ايسے بمر ادر برز المنے كے ليے اس قدر موزوں بي كم زمانے کی تمام صداقتیں خواہ مخواہ اسے قبول کرنستی ہیں اور وہ محلول رنگ تنافیل شبرول اورسلطنتول مين كونجتا بمرتاب سله من جوات اسلام نے معری اخبار" اوکن "کے والے سے سی سی اخباری داور وکا پر الفلكي بصين الياكم بهنياتا بول «مسلمان جب قرآن و مدميث پر تؤركرے كا اقرابي بر دمنيي فرون غرون كا علاج اس يا شكاي س (اسیسی قار داکرمورس مکمتاہے (لایارول) اليدكتاب قرآك مام الماني كتابول يرفائت - بلكم كمد كتي إي ك قدرت كادلى عنايت نے انسان کے لیے وکتابی تیاری ہیں یدان سبیں بہترین کتاب ہے۔ اس كم نفي انسان كى خرو قلاح كے متعلق فلاسفادية نان كے نغول سے كہيں اچھ ہيں -فدا کی عظمت سے اس کاحرف و مدیز ہے۔ قرآن کل ایک لیے ایک علی کتاب ہے۔ شانتين علم مفت كے ليے ده و خيره اخات استواد كے ليے عروض كا مجوعه اور مترافع و وآئین کاایک عام انسائیکو پیڈیا ہے - ان کو بیٹ بہوتے ہوئے کسی دومری

له باطل شکن صاح له ميزان الميتن مثلا

له جواباب اسلام

ك اين

قرآن ادرى ب

کتاب کی فردرت نہیں ہے۔ اس کی نصاحت دبلاغت ان کوما اے جہان سے

بے نیان کیے ہوئے ہے۔ یہ بات واقعی ہے۔ اس کی داقعیت کی بڑی کہل یہ ہے

کربڑے بڑے افتاد پر داز دل اور شاع دل کے سراس کتاب کے آگے جھک

جاتے ہیں۔ اس کے عجائب روز بہ روز نئے نئے نکلتے رہتے ہیں۔ اور اس کے

امرار کھی ٹیم تہیں ہوتے ۔ له

دیو رہنڈ آ میکنیول گنگ نے کہاکہ

میرون ڈ آ میکنیول گنگ نے کہاکہ

"دنيائ الهام مي الهام الركوني في به ادرافي كل وجودين موجودي، و قرآن ضرور الهام كتاب ب، ك

اس کے بعداب مینداقوال بندی نزاد تواکاروں اور اپلی علم کے نقل کرتے ہیں ، جس میں کے کھد مندو مذہر مصرف اللہ رکھتے ہیں ، کچد سکھ اور کچھ دوسرے مکاتب فکرسے ۔

الأخرى عالم

مستجے قرآن کو الہا می کتاب کیم کرنے میں ذرّہ بھر نامل نہیں " کے مستردام دیو اگر ، سے پرنسیل کر دگل کا نگڑی نے اظہار خیال کیا کہ مستردام دیو اگر ، سے پرنسیل کر دگل کا نگڑی نے اظہار خیال کیا کہ قرآن کی بھا خاہب ہوں ہے۔ اس سے بحق کو گا انگار نہیں کرسکنا کہ قرآن کے اندر کئ بائٹیں بہت ابھی ہیں ۔ قرآن کی توحید میں مسئی کوشک نہیں ۔ صاف بتایا ہے کہ انڈرایک ہے ۔ عرب کے اندرعور توں کا کوئ کی درجہ نہتا ، محدصا میں اسٹی انڈولید رسلم ) نے قائم کیا ہیں گئے۔ درجہ نہتا ، محدصا میں اسٹی انڈولید رسلم ) نے قائم کیا ہی گئے۔ درجہ نہتا ، محدصا میں میں انڈولید رسلم ) نے قائم کیا ہی گئے۔ درجہ نہتا ، محدصا میں کے بارے میں میں انڈولید رسلم اسٹی کے مصنف نے صراحت کی ہے کہ انقوں نے کہا ۔

له تقوش دمول تمبرت ۱۲ مسائی که محواله باطل شکن صفا که تقوش دمول نمبرج ۱۲ مهلی که برکاش فروری شاک ۱ احقیقی جمہوریت کا دلولہ، روا داری، مساوات کی خوبیاں اس رقرآن )لے دنیا کے برگر شفیل میں میدادی !! لا

الدلاجيت رائح نے افرار خيال كيا

" يس قرآن كى معاشرتى، سياسى الحلاقى ادر رُو حانى تعسيم كالسيخ دل س

سّاح بول " سم

را بندرنا تھ ٹیگورشہور بنگالی شاع اور مفکرنے اپنے علم و فہم اور بخربات کی روشنی میں قرآنی اعجاز کے احماد پر ایک بیشین گونی کی تھی جسے رسالہ مولوی دہلی نے نقش کیا تھا، ہم آپ کونڈر کرتے ہیں۔

«وقت دورنهمیں جب که قرآن اپنی سله صداقتوں اور رُوحانی کرشموں سے ب کو اپنے اندرمنب کرگا - وہ دن بھی دُورنہیں اجب کہ اسلام ہندوستان کے زائد میں انہاں ہیں۔

ك نابب برغاب آبائ كالا

پنڈت بشانتا رام پرونیسرا ندرا کا بج بمبئی سے کتابہ" محرصاحب جیون چتر" میں نقل ہواکہ اٹریس نگ

اس کی دقرآن کی تعلیمات نہا یت آسان اعام فہم اورانسان کی فعات کے مطابق ہیں -ایک ہرف دھرم بھی اس کی تعلیمات میں کونی عیب نہیں بتا سکتا کموانسانی تہتریب کے معیارسے گراہواہو ہے

ك بحواله مجزات المثلام صنك

له بحاله باطل شكن صلا

له مولوى دمضان <u>١٣٥٣ مي بواله نقوش صابم ا</u>

الينا مد

۵ نقوش بول نبرع م صعم

گرونانگ نے گر نقصاصبیں جو کچھ قرآن کے بارے میں تھاہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ " بوجا یا ش کام نہیں دے سکتی ، چیوت چھات بے کارہے ، منیو اثنان اسکتے يرتك لكانا كي كام ندآئ كا- الركون كتب كام آئ كي و ده قرآن ب بس کے آگے وقعی بران کھ بھی نہیں" المعول فيجم ساكمي محانئ بالابس مزيدكهاكم " ایان دالی کتاب قرآن ہے" اور" قرمیت انجیل؛ زبور ویدسب دیجے گرنجات كالتبرآكان عه اله ئر دانگدوجی کی تھی ہونی کتاب جنم ساتھی کلال سی سے " قرآن يكس سيار ديس اجن يصحبي بي أن ريسي كرد" اسی مذہب کی ایک متبرکاب" کے دی راکھی" میں صنعت نے کھاہے کہ "بندوسلمان سبن قررت زور الخيل ويدسب وهو ندواك كرمقعدما كم رزآیا، البشة قرآن پرعمل کی صورت مین مقصد ملا، نما ز روزه اورعمل کیے بغیر دوزخ نعيب بوگايا كه پارسی فاصل فیروز شاہ ایم اے ایڈیٹر جام جسٹ یدنے کھاہے کہ "جهال إس كتاب (قرآن) كى سبسى يبليد اشاءت دوني وه مك مارى دنياسے خراب حالت میں تھا اس کی عام فہم تعلیات نے دنیا کی کا یا پلٹ دی اورانسان و تهذيب كى روشنى يميل كئ إلا تله ایک مغربی مفکر ڈاکٹر را ڈویل کا ایک بھر لور تبصرہ تھی زیب تگاہ کرتے چلیے ، جو" دیبا چاتر آن " کے والعص نقوش كاندطع بواء ك نقوش يسول منبرج مم صفيم ك ايسًا

سه اینامدی

رات اور قاير " قوا ك ف الل قرمزيره فا في عب ك منتعد موان تبيلول كومشا بيرك قومين تبدیل کزلاس کے بعداس نے اِٹ لای ڈنیا کی و عظیم الشان سیاسی دندہی تیں قاار کیں جو آن یورپ اور مشرق کے لیے ایک بڑی طاقت کا درجہ رکھتی ہی جھیت قرآن يہ ہے كہ د و اس جديد على تو كيكا كا آغاز كرنے والا ہے اجس نے ازمه يوطلى مِن، بهترين دل و دماغ ركھنے والے يہود اورعيسا ٽيول پر گهراا تر ڈالا ہے تقيقاً سے یہ ظاہر ہوگیاہے کہ ورب میں علم کے دور جدیدسے کئی صدوں بیشتر ورب ر أرعلما وفلسفر و مندسه ، مبيئت ، اور ديگر علوم كے متعلق جو كھ جانتے تھے وہ تقریبًا سب کاسب السل عربی کتابول کے لاطبنی ترجموں کے ذریعے انھیں مال ہوا تھا۔ قرآن ہی نے شروع میں کتا بٹا ان علم کے حاصل کرنے کا ذوق وشوق ع لوں اور ان کے دوستوں میں میداکیا تھا۔ یہ صرور سیم کرنا پڑے گاکہ الشرقعالیٰ كاجوكنيل بالحافاص فدرت علم عام ربويت اور وصاليت كة آك ي وور ہے ؛ اس جیسا کہیں نہیں۔ اس بناو پر قرآن بہترین تعربیت و توصیف کا ستحق ہے۔ قرآن رنے یہ نابت کردیا کہ اس کتاب کی تعلیم میں ایسے عنا صروح دہی اجن کے دریعے سے زبر دست اتوام اور فتو صات کرنے اوالی سلطنتیں بربہ کتی ہولی میں كى تعليم ي و ه اصول موجود ہيں ، جوعلى قو ټول كا سرچتمہ ہيں - يہ قرآن تحريف d 44 Je درری فرآن کی تغسیر کھی ہے اس میں اکھتاہے "تمام قديم محيفول مين قرآن سب سرزيا ده غير مخلوط اور خالص مي " ٢٥

لین بول کا کہناہے

"قرآن کی سب سے بڑی نوبی یہ ہے کہ اس کی اصلیت میں کوئی سشہ بہیں ہے ہر

له نقوش رسول نبرج م صو

قرآك ادرتهجابئ حرن ويم آج برطعة إلى السيريه اعما وكرسكة بي كه تقريبًا تمره صديون م فيرميل ربله" له فكيم شرق علامه اقبال فرماتيبي مرت او را رب فيتريل في آیہ اکش شرمندۂ تا دیل نے ب ہم قارئین کوزحمت دیں گے کہ ایک طرف وعلی قصل طرسی، اورغیرسلم ستنہ قبین کے پنجیالات ركهي أورَنسُون الاسرارُ صنفرشيعه الماخميني صاحب كي عبارت بيمرمام الشي -يمسي راكرمسلمانال بكتاب ببودو توليف كاده عيب بوسلمان بهو دونصارى نساری می گرفت ندعینا برائے نو د ير لكاتے بين ان محابر يرثابت زوتك -اینها نابت شود که (صحابه کو دستوار نہیں تھاکہ) ان آیات کو أك آيات رااز قرآك بر دارندوكماب أمان را تح لين كمت ندوبرائ بميشه قرآن مجيدس كال دي ادركتاب آساني قرآن را از نظرجها نیال بینداز ند سک میں تح لین کردی اور مہیشہ کے یے قرآن كوُونيا والول كي نگاه مصمستور خینی صاحب در اسل اصول کافی کے ان مندرجات پر اورا بورا بھروسہ کرتے ہیں ، بوشیعی را ویوں کے ذريع منقول بس كه قرآن مجيد سے فلال فلال آيات نكال دى گئى بيك . قرآن مجيد كا دوتها في محته

SELECTION FROM THE QURAN P.C.

ك كشف الامرارص ال

لله العدّا

عه اصول کافی صفی ۲۲۱/۲۹۲/۲۲۲/۲۲۱۲۲۲

مائب کر دیا گیاہیے۔ ان کے اعتقاد کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد کستر ہزار د . . . . . . . . . . . . . . جب کہ موجودہ قرآن مجید میں کُل چھ ہزار چھ سوسولہ ( ۱۶۱۲) آیس ہیں ۔ اصل قرآن دہ ہے جو صنرت علی نے سرتب کیا وہ امام غائب آئمیں گے تو ۔ لے کرآئمیں گے تیے بعض شعبی انُد بیمبی کہر گئے کہ ہا رہے پاس صحوب فاطمہ ہے جو موجودہ قرآن ، سے سدگناہے ۔ تلہ

مگرا سے کیا کیجے گا کہ یہ حضرات حضرتِ مولاعلی مرتضای رضی اللہ عنہ کی طرف کسی و دمہرے ملک قرآن کو منسوب کرتے ہیں ملک قرآن کو منسوب کرتے ہیں ۔۔۔ اور خود حضرتِ علی موجودہ قرآن ہی کے عکیم وروانا امحرم رازہ مکتہ رس ، نکتہ سنج اور اسی کی ترتیب و تدوین پر حضرت ابویکر وعثمان کے ممنون ومشکور نظر آرہے ہیں ۔ اس کھلی حقیقت اور واضح ثبوت کے میشیس نظری تو خود شیعہ علما و میں سے کچھے لوگوں نے ان اصولِ کافی وغیرہ کی تمام روایات کو لغوقر اردے دیاہیے۔

ابهاراسوال اس داست ہے جوعلہ وفراست اور اقتدار کی مسنداعلی پر بھی کر اسلامی احیاء کا خواب دیکھ دہی ہے ۔ کیاستیزنا علی مرتضای کرم اللہ وجہ بہ جس قرآن میرطوئی اسلامی احیاء کا خواب دیکھ دہی ہے ۔ کیاستیزنا علی مرتضای کرم اللہ وجہ بہ جس قرآن میرطوئی اللہ اس میں قرآن کی روشنی ہیں۔ اگر جواب خاتی کی تائید ہیں ہے توجو قرآن خود غائب ہے اس کی روشنی کہاں سے ظاہر ہوگی۔ نہایت بجو و داخلام ، اور اسلام کی در دمندی سے ہم جنا ہے مینی صاحب ادران کے بہنواؤں سے گزارش کریے گئے کہ فعداد اانقلابِ اسٹ لام ہر پاکرنے کاعمل شروع کرنے سے قبل قرآن ما اس اللہ والے اسٹ لام ، اصحاب کرام اور ائمہ والے اسٹ لام سے دوشنا س ہونا موردی ۔ ہے ۔ سے ضوری ۔ ہے ۔ سے ضوری ۔ ہے ۔ سے

دل میں طوفان وفا آنکھول کے بل اشتباق عشق سے پہلے نداق عث شقی پیداکرو

> له اصول کانی صنط کله اینش کله اینش

ابران میں شاہر کو دور ۔ ۔ ایران میں شاہ کا تختہ اُنے کے بعدا خبارات کی روشنی میں ہم اسے نہا ، رزو دور دور ہم جیسے نہ جانے کتے بھولے بھلے رسلمانوں نے یہ اسید لگانی ' اور ہم جیسے نہ جانے کتے بھولے بھلے رسلمانوں پراوبار و مرتب سلط ہے اُن اور ہم جانے کے خول سے آزاد خالص قرآن و مرتب سلط ہے اُن و مرتب خود موصوف کی تحریر میں سنت والی کوئی صلامام جمینی کے دریعے مشنائی دے گی ، گرجب خود موصوف کی تحریر میں بڑھنے کا آلفاق ہوا قریم سینہ بیٹ کررہ گئے ۔ اے بسا آرز و کہ خاک شدہ حقیقت حال یہ نظام رہوئی کہ ہے

ر و منزل میں سب گریس مگرافسوں تو یہ ہے امیر کا روال بھی ہیں اپنی گر کردہ راہوں ہی

گویا اُنتَّاسُ ُ بَیْ وِ بْنِ مُ کُوْ کِهِ َ فُرِ بِکِرا جا با ورکر اُنا ہوگا کہ اگر چرکل کا کِنگ ڈم آن ایران آج اِسٹ لامی جہوریۂ ایران سے ضرور بِکارا جا باہے ، گراسٹ لام کے نام کے درپردہ اہا نت صحابۂ کرام رضوان الٹرعلیم اُجعین اورا ہا نتِ قرآن کا دہی آ دازہ بلند ہوگا ہوشیعیت کاشمار ہے ۔ یہ بات جناب جمینی صاحب کی تصنیفات کے مطالعے نے واٹر گاٹ کی ہے بھاہ غورسے دکھیو تو تُقدہ صاف کھن جائے وفا کے جبس ایں بھیا ہے کوئی نے وفاہوکر

سے روحان طور پر زورشید کے بواب بارے بی دریا فت کیا۔ مجھے بواب طاکر ان کا ند بہب باطل ہے۔ اور ان کے مذہب کا بطلان نفظ انام سے مراقبہ روئ تو بھے فیال کی کیفیت خم ہوئی تو بھے فیال معموم کی کیفیت خم ہوئی تو بھے فیال معموم کی کا طاعت فرض ہے کہ اور میں برافن وی آتی ہے اس بنیا دیران کا ترب فی تربی سے در کا کارکار سرائی ہے۔

سوالا روحانياعن الشيعة فاومى إلى التي مذهبهم باطل، و بطلان مذهبهم يعهد من لفظ الأمام ولما افقت عفت ان الأمام المعمدي المفترض طاعته الموى اليم وحيًا باطنيا وهذا لكوم معنى النبى، في مدن حبهم يستلزمُ الكام ختم النبية يَتَكُمُ مُن الله المنات الله المنات النها الله المنات المنات المنات الله المنات الله المنات الله المنات الله المنات المنات المنات الله المنات الله المنات الله المنات المنات المنات الله المنات ا

اب ان حقائق کی دوشنی به بل منت کوشیعول سے کیسے روا بط ریکھنے چاہییں۔ ہس سلسلے میں از خود کچے قلم خراف کے کجلئے امام اہل منت اعلی صفرت فاضل بریلوی علیہ الرحم کا ایک خوی حاصر خدمت کروینا مناسب حیال کرتا ہول۔ العطا یا النبویت نی الفتا دی الرضویت، جلد ۱۰ کتاب الحظ والاباحة میں ہے

سوال: - كيافراتے بي طهار اللهنت وجافحت اس بارسي - آيا شيوں كے محراه ال كے مكان پرتيار شده كھانا كھانا درست ہے يانہيں - اور يہ بات ہومشہور ہے كرشيد الله منت وجاعت كو كھانا خراب كھلاتے بي اس كاكيا فبوت عقى يانقلى ہے -اور نقلى ہے توكس كى ادركس كاب ہے ؟

الح. اب :- روافض كرمائد كوانا كهانا ، ان كى تقريبات مرورس دوستان شرك إلى اب :- روافض كرمائد كونا ، ان كاحتراز واجتناب

له الدراكمين فيمبشلت النبى الامين مطبوعه مطبع احدى دهلى مكان

ي نسبت؛ احا ديثِ كثيره ؛ وا توالي اممُروافره متنطا بره وار دبي. ازال مجله حدثِ ابن حبّان وعقيلي وغير ماكر نبيهلى الشرعلية وسلم في فرمايا لأنوا كِلُوْهُمُ وَلا تَشَارِي بُوهُمُ منان كے ساتھ كھانا كھاؤ، نياني مو، وُلَا تَجَالِسُوهُمُ 20.2 قرآن عظيم مي ارث وس وُلَا تُرْكِنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُو ا ظالمول كى طرت رغبت مذكر و اكتمعيس

چھوٹے دوزخ کی آگ

اورباد آفي بظالموسكمياس يبيي

فتنستكم التائ

اور فرما تاہے وَلَا تَقَعُدُ بَعُدَالذِّ كُرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ

العُلمين ٥

يربات كديه نامقيد فرقه ،جب الرسنت ك بعض نا وافقول كو كهانا ديباهي، خواب كركے ديتاہے اس يركسي دليل و بركوان عقل كے قيام كے كيامعن إي امور متعلق بد شہادت ہیں مشہوراس طرعب والعلوعند الله تعالى - اوراس كاية ان کی ان حرکتوں سے چلتا ہے جو فاص حرم ہے ہم مکمعنظر میں ان کی بے با کیوں سے صادر بوتى بونى سُنى بى، اور بعد اطلاع مزائي دى جاتى بى - فقرص زماقى من صاخر انج تقاء فدام كرام كامعظم كى زبانى على بواكدايك دافضى فيرم مبارك يرمثيب ك ، كدا بل منت كي يُرك فراب بول . اسى ز مافين سموع بواكر كوفى فدا ناتي معاذات عبر المرام ومراعيت يركوني كندى جيز لكاكياكم مسلمان ايزاييس - والله تعالى

شيعه مين تعقل مفصل ام ام ام احدرصا بريلوى قدس سرؤ كي تنقل كتابٌ من وُالسَّ دُهُمَا اللَّهِ وَهُمَا اللَّهِ وَهُمُا

مِن بِي ديك عالمي ده كاني بعيرت ازوزين -

تناوي رسنويه ج. ا صاب



## مسئلة فلافت اورشيعه زبب

فلافت اوراس كى اقسام النابت ، فاص معنون مين رمول الشرصى الله طبیر فلم کی نیابت ، (مغروات) امامت اور ولایت کے افغا ظامی اسی خاص مفہم میں اوا موتے ہیں \_\_\_\_ اس نیات وجانشینی کی دوقیم ہے۔ ۱- جزئ مقید المجان کا میکی خلق قعم اول: \_\_\_\_و و نیابت و جائشینی جوامام کسی فاص کام کے لئے،

فامِن جگر ، کسی فاص وقت کے لئے کسی و وسے کو اینانا ئب بنا وے ۔ شلا جگ کے ہے کی کوامیٹ کر بنا کر بھی اسی طرح کے لیے کسی ایاا میرالجے بنا ا کسی علاقہ ک انتظام وانعام ، خراج اورزكاة وغروكي وصول كے لئے كسى كومقردكرنا ، ياكس ماتے مون انظام شركس كاسردكمانا وافي كن شروطات ياصوب كاناظم اصوب دار كورنرياحاكم بناكركسي كومقروكرنا وعيره اسك خلافت مطلقه نابت منهي بوتى . جنائج احادث وسبرس أبت م كم حضورا نورصى الشرتعا الطعير الم في مخلف ا وقات من مخلف محاب كرام كواسس قم كى ذمه داريا ل عطا فرأين ـ

١١) \_\_\_\_ المرك كوريك بدناصدين اكر حضرت امام بن زيدا ورصرت جروبن عاص رضى الشرهنم كوغروات كوسك روار فرايا .

(ب) \_\_\_\_ ذکور وصول کرنے کے لئے سیدنا فاروق اعظم او رسیدنا فالد بن ولید کوا بنانا ملے فاکر روانہ فرایا -لے الم احمد رضاتا دری قدس سروفراتے میں وافذ صدقات اصل کام حضور والاصلو

| رج) ناظم اورصوبه وارق حتیت سے احضرت عاب بن                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| اسيدكو كممعظد احصرت معاذبن جبل كودلاب جندا حصرت ابرموسي الشوى كو زسيده      |
| مدن احضرت المعفان يا حصرت عروبن حزم كوكزان احضرت زيادبن لبدكو حضرموت        |
| حصرت خالد بن سعيد اموى كوصنعاء وحضرت عرد بن عاص رضى الشعبة كلا المجيا.      |
| (ح) قاصی کی حیثیت سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ                        |
| وجبه كومن روانه فرايا - اسى طرح مخلف موانع برفار وق اعظم امعقل بن بسارا اور |
| حصرت عقبه كرمكم تضاديا -                                                    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                     |
| میں ابو مجرصدیتی رمنی اشدعنه کور وانه فرمایا .                              |

دن — دن صحرت الولبا برانصا دی کو ، غز وهٔ بوک کے وقت حصرت علی کو ، اور تبرہ غز وهٔ برد کے موقع پر حصرت الولبا برانصا دی کو ، غز وهٔ بوک کے وقت حصرت علی کو ، اور تبرہ غز وات و اسفاد کے موقع بر حصرت عمروین ام مکوم وضی الله عنم کو مدینه طلبہ کا امیر و والی مقرر فرایا گریہ تمام نیا بتیں طارخی اور وقتی تھیں ۔ ان کوخلافت وا مامت کمری کے لئے دلیل تہیں بنایا جامکیا ۔ جیسا کہ ظاہر ہے ۔

الله تعالے طیہ وَلَىٰ اَلَهِ وَالْمَحَا بِهُلَّہِ۔ اِس لِے اس کم سے لئے حضو رہے شعین فرا بنی وہ صفور کا اُلّہ واس کے اس کے اس کے اس کے حضور رہے شعین فرا بنی وہ صفور کا ناتب ہوگا۔ آیٹ کو ممر : خُدُ مِنْ اَسْحَا اللّٰهِ مِنْ اَلْهُ عَلَىٰ اَلْهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اَلْهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ

علی شیرفدار می السّد عند کے علی مبارک سے بھی قری سندوں کے را تھ نابت ہے ، کو مجب آپ کا وقت اخراً یا قو لوگوں نے عرض کیا ۔ حضور کسی کو اپنے بعد فلیف مقرر نہیں کو دن گا بکر واللہ المبنوں کو دن گا بکر واللہ المبنوں کو دن گا بکر واللہ بھی ور دوں گا ، جسے رمول السّد صلی السّد علیہ والم جھوڈ کے تھے نامہ مسلمانا بن اہل سنت کی کتب ا حا دیث میں حضرت مولائے کا ننات رمنی السّد علیہ سے میمنون ا وراسی کے مو ید مضامین کی ا حا دیث اس کر ت سے موجو دہیں جن سے دُو گوا فی نہیں کی مامکی ۔ اسی کے ماقد را تھ شیعوں کی کی بیں بھی ان مضا بین سے خال کی تنہیں ہیں ۔ آپنے ملاحظہ کھے ۔

وصیت خلافت اور می روایات علی علیاله امری مراه ی بی کاملائی وصیت خلافت اور می روایات علی علیاله ام سے آخری و قت موا کیا گیا کر آپ ابنے قائم مقام کے لئے وصیت کیوں نہیں فرماتے توانوں نے جوائا فرایا تعلیہ کام مااوصی دسول الله صلی الله علیہ وصلی فا وصی و لکن الله علیہ وسلی فا وصی و لکن اگرانہ تعالیٰ کا اراده فرایا توریخ قال ان ادادالله خیر فیج عجم میں میں کی بیتر شخص بردگر کی کا آتفا ق موما کیا میں خیر میں کے بیتر شخص بردگر کی کا آتفا ق موما کیا میں میں میں میں کے بیتر شخص بردگر کی کا آتفا ق موما کیا ہیں میں میں کے بیتر شخص بردگر کی کا آتفا ق موما کیا ہیں میں کے بیتر شخص بردگر کی کا آتفا ق موما کیا ہیں میں کے بیتر شخص برد درمری روایت ہے کے جب ابن عملون نے مصرت علی علیالم کو دری

کیا، توہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ حضور اپنا خلیفہ مقرر فریا میں ۔

قال الا ، خانا دخلنا عسکی تو آپ نے فریا یا بہیں ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ دست میں م خدمت میں حام کے مرض وفات میں ہم خدمت میں حام میں اللہ حدیث تقل فقلت اللہ است خلف علینا ہوئے اور عرض کیا گیا کہ ہمار ہے ہے کوئ ابن ایا دست خلف علینا مقرر فریا میں ، قوجواب دیا نہیں ، فقال الا ،

مجے اس بات کا خوف ہے کہ اگریس خلیفہ مقرد کر دول تو تم اخلات کر دیے میں اکہ بنی امرائیل نے ہارون کے متعلق اخلات کی تھا ۔۔۔۔۔ بنی امرائیل نے ہارون کے متعلق اخلات کیا تھا ۔۔۔۔۔۔ لیکن یقین رکھو کہ اگراللہ

في تهارك ولول مين خرديكا وتهارك في خودي بهر فليفه مقرد كرد م كالكه ای ملسله روایات میں مرحبی ہے کر مولائے کا نمات سے اپنے بعد کے لیے مخلیفہ مقرر ك فى درخواست كى كى تو فرمايا -ولكن ا ذا ارا دالله بالناس لیکن جب استرتمالے لوگوں کے ساتھ محلان کا ارا دہ کرے گاتوان کے بتر شخص برانہ سفق خيرا ستجعهد عل خير كروك كالميس طرح بى صلى السطلية والم كاليد لماجعهم بعد نبيهم الشرنعاك نے وگوں كومبتر محص برجى فرا دیا تما a) cariole حصنورا نورصلی الند علیہ ولم کے بعد شہول حضرت علی تمام صما بر کا حضرت صدیق اکبر منی انتر عنه کی خلانت پراتفاق موا ، روایت کمبتی جس کابتہ دے رہی ہے۔ کویا ا ملامی وخیرهٔ اما دیث اور سیروتا رک سے مولائے کا نات رضی الله عنه كى جوباتين خلافت كے بنيا وى معالات مين طي بس خو دشيعى روايات مين بي وه باتين یا بی جاتی میں ۔ پاس ممہ اگرمستله اما مت میں دوراز تیا س ، خلات واقعہ باتیں بنانیٔ جایش توان کا دین و دیانت سے کیاتعلق ہ ۔ حضور سيدعا لم صلى السرعليه ولم في ابني خلافت كے لئے صراحتم كانام نبس يا عكرواضح الثارات كد ذريدنشا ندى عز ورفرانى -الم احدوها قادر كاقدس مرو تحرير فرماتين-ا در بنایت روسن وحری و رب نف و تصریح وه ارتا داقدی بے ک ا مام احدو تریزی نے با فا دہ تھین ا درا بن ماجہ وابن جان و حاکم نے با فا دة تصحح ، ا ورا بوالمحكسن ر ديا في في حضرت حذيفه بن اليما ن رصي الله عنهاا ورترندى وعاكم في حصرت عبدا لله بن مسعو درصى الله عنه ا ورطبراني ف حضرت ابودر دار رضی استرتعافے عند، اورابن عدی ف کا ل مع حضرت انس بن مالک دحنی الشرتعامے عدسے ر وایٹ کیاہے کی حضور مرفورسید يرم النشورصى الشرتعاساط عليدوآله واحمابه وبارك ولم ف فرايا -

ان له اودى ما بقا ئ فيكم ى*ى ن*ېيى جانتا مىرارىزا تىم يى كېتە كىك بور. اېذا فا مّدوا بالّذِينَ من بعدى مستهيس مح فرماما مون كومرك بعدا وركرك بروی کرو (اوربعض رواتوں میں یہ العناظ ابي ميكى لاوفئ دواية لغثل اختدوا بالكذيئن من بعدى ماركه بن) كرمرے بعدمرے محامل الاسك وعرکی سروی کرو، رمنی الشدعنها -ابى مكى وعمروض الله عنعمالية مسيدالا دلين والأخرين صلى الشرعليه والم بسااء قات البيح كسي عمل مبارك ك ما توسیمین کا منصلا ذکر فرماکرایت بورک شخفاق خلافت کی جانب اثباره فرماتے \_ جیسا کھیجین میں خود مولائے کا نمات کا رشا دہے کہیں نے بار ہاحضورا فرصلی السرطلم كۆراتىكنا ـ كيا بين اور الوسير وعرو واخل جوابين اور الوسكر وعبت انا وابوبكس وعمل وعرانكلاس ا درابوبكر وعر رصى الشطايهم ودخلت انا وابومكر وعبو وخوجت انا وابومكن وعمرك ورضی انسونها) ان کے طاوہ کٹرروایات ہیں جو یخین کرمین رضی الله عنها کی خلافت کا استارہ ديي بن يجنبن ازالة الخفار وا ورغاية التحقيق دعني كتب مين ديكها جاسكتاب - المختصر من زاده كالخباكش نبين -مسلانان اہل سنت کے معتب ڈیس جب مکلف وگرں برایا امیر مقرد کرنا داج امام كاتقرر سلانون بروا ہے۔اس سلسدیس قرآنی ارشا وات وا وراحا دیث بنور علی صاحبها الف صلوات میں تصر کات موجود ہیں۔ ارشا درب العالمین ہے۔ اسے ایمان والو! إلها عت كروا تشدكا ور لِأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوُا اطاعت کر درسول کی ۱۰ دراس کی جوتم میں اَطِيعُوُااللَّهُ وَاَطِيعُوْاالرَّاسُولَ قَا دُلِ الدَّصُرِمِينَكُونَه صاحب امرے۔ من سلميں ب و سول اكرم صلى الشرطيه وكل في سرايا۔

سی تمهیں پانچ باتوں کامکم ویتا ہوں ۔جمامتی زندگی کا (احکام ہسلام) سننے کا ، (احکام اسلام کی) ا طاعت کا ، ہجرت کا ، جما و فی مبیل ٹندگا -40.6ij جا مت كومعنبوط بكراك رمودا ورا نشارم عليكدبا لبساعترواياك -45 2 2 6 2 - 5 1 7 -والغرقة -4 m جوكون ملاؤں كا مرسے كار كئى اختيا ركھ كا . و ملاؤں كى جات ے الگ ہورے کا . اوراس مال میں مرجائے کا قواس کی موت ماہت كى موت موكى الم الم نخ الدين ماذى آيت وَالسَّاوِقُ والسَّادِقَةُ فَا فَطَعُوُ الَيْدِيمُ مَا الده ۲۸) کی تفیریس رقع طرازیس -ملائ يتكلين اس أيت كواس بات كا ثبوت قرار ديت بي كرا مت بر واجب ہے کما بنا ایک امام مقرد کرے تاکہ اس کے دریعہ صدور کا نفا ذہو۔ كيونكه عام ا قرا دحدجارى كرنے كے محا زنبس بلخشا على صرت شاه عبدالعززىت دلوى تحرير فراقي س شربعت اسلاميكاية من بي كدانسان كي جبل امورس تعين او ومسيص کواینے : مرنہیں لیتے ، اور رکا وٹ کھڑی نہیں کرتے ، بلکہ ان امور کی بوری بوری شرطین ا ور دازم جو در سنگی ا ورحفظ انتظام سک من صروری ہں بان کردیتے ہیں۔ اورتعین تخصیص صاحب احتیاج کے حوالے کردیتے ہیں ۔ خواہ فر د ہوخواہ جاعت ، جیسے نکاح کےمعاملہ میں شار تط نكاح (شها دت كفارت مهرا ور ولايت) بيان قرما ديا- ا ورعقد كے لوازم (نان، نفقه مشکنی دغېره) کی توضيح کودی اب نکاح کرنے کوانے والے خود دیمیں کدان آواب ولوازم کے ما تذکس سے عقد کرتے ہیں

علیٰ بنراا تفیکس تمام دنیوی معاملات ، ملکرمعا بلات دین میں فرمایا -

عَاسُتُ لَدُ ااهل السيِّدِكُ بِ مُ الرَّنَهِ بِي جَانِي اللَّهِ والول السيِّدِكُ فِي الول السيِّدِكُ والول

إِنْ كُنْتُولِدٌ نَعْلَمُونُ ه سِي لِوَجِي لو ـ

الله تعاسط نے طارا ورمجتمدین کا تعین نہیں فرمایا کہ خلاں سے پہنچو، ہاں البتہ حضورا قدس صلی الله علیہ معلم نے صحابہ میں سے کسی میں امات کرئی، منصب فتوی ، اور اجتہا دکی قالمیت دیکھ کریا برریعہ وجی خربا کران کا استحقاق بیان فرایا - بعیا کہ خلفائے اربعین صحابہ رضی اللہ عنم کے بارے میں ارشا دات موجود میں ۔۔۔۔۔ تور فرام کا فورموا اللہ فورموا اللہ

طاصل کام یر کوسلمانان الل سنت کے زدیک تعین امام سلانوں پر واجب ہے۔ چانج حضورا نورصلی استرطیر میلم کے وصال فرمانے کے بعدصما برگرام رضی استرعنم نے سا الوبكر صديق رضى الشدعة كوبالمي مثا ورت كع بعد بالاتفاق المينتخب كيا وحفرت صديق اكبرمنى الشدعسنسرني ابنے بعد كے لئے سيدنا فار وق اعظم رضى الشدعنہ كوام نامز د فرما یا بهسیدنا عمر فاروق رمنی الشرعنه نے منتخب صحابہ کے ایک بورڈ کو اپنے بعد تعين امرك لي متعين كما جس في حضرت سيدناعنا ن عنى رضي الشرعة كوخليف مقرد كما اسى طرح فليفة جها دم سبيدناعلى مرتعنى رحنى الشدعذ كوسسلما نول تتحصرت عمَّا ل غنى ك بعدا مرالمومنین چنا \_\_\_\_ اس طرح صحابہ کے اولین و ورمین کمان اپنا اسپ منتخب کرنے رہے .اورامرالومنین کے احکام کی اطاعت کرکے دین و دنیا کے ام میں مرخر ونی یاتے رہے ۔ زیانہ آ کے بڑھا توسیدناحی مجتبی رضی السرعند کے بعب وملامی با دشامت کا دجمان سیدا مجا . ا وراب نه خلافت وا مارت سے ، ند کسلای ما وشامیت اب تو موشورم ہے یا کمیونزم، یا ہے نگام با دشا ہت ، \_\_\_ صدیال گر رکنیں کرمملان اما مت کریٰ کی وولت سے محروم ہیں ۔ امریکی ، یوربی اور دیگر ساما ج توتوں کے پنج میں بینس کر دنیا میں مسلما نوں ک من حیث المسلم مذکوئ فیا دت ہے ، نہ ا مارت ممام مسلمان ا مامت صغریٰ کے حاطین سے دینی اور شرعی معاطلات میں استفادہ

كرتے ہيں \_\_\_ ا ورمفضلہ تعالے آج بھي دنيا ميں افرادي قوت كے لحاظ سريمي دوسركا بری است مسلمان ہے۔ جو قرآئی مرایات کی رشنی میں حتی الامکان شاہراہ زندگی برجاءہ سامے۔ عالی بما نہ رسلانوں کا کوئ امیرنہ ہونے کی بنیا دیر ہم ترک داجب سے مجم صرور ال عرباري يعقيت مارے ايان كوا مك سے اسانين .

خلافت وام مت اور منعی نظریم انسان کے باب یں معقیدہ داخت وام مت اور منعی نظریم انسان کے باب یں معقیدہ داخب ملافت کے باب یاب ملافت کے باب یاب ملافت کے باب یاب ملافت کے باب یاب کے باب کے

نہیں ۔ گرشیوں میں ا مامید کے نز دیک اللہ تعالے پر خلیفہ ا ورا مام مفرد کرنا واجب ہے۔ الما کھنا يقينًا شان الومت وروميت كى تو بين ہے \_\_\_\_ شا، عبد العزيمية

لدا د بلوی فرماتے ہیں۔

تعدودكوجا رئ كرنا واعدار سے جها دكرنا ، نشكر ك انتظامات ، عنيمتوں ك تقيم اورريات كي كويتكي وغيره امورابير سيستعلق بين . نوا مركا تقرفي مكلفين برصردري موا . جيسے ومنو بمسترعورت ،استقبال قبله، لبكس وغير ك لها رت الازكاكى ذمه دارى ب - الله تعالى در دارى نبس ب -اسی طرح تعیین امام چونکہ بہت سے واجبات کامقدمرہے .اس لئے وہ بھی مكلف ملافون برواجب ب، فدا يرنبس "كال سيى محمد جاب جعفر حين لطف بي -

منعوعقا لذكى روس ملساز المريحكى بذكى فردكا بردورس موجود بونا مرددى بي اله

ا امت کے بارے میں بناب جعفر حمین مجمد لیکھتے ہیں۔ أ امت اس منصب كانام ب جورسول اكرم ضلى الشدهليد كلم كى نيابت سي دینی ود نیوی تنظیم کا واحد مرکزے۔ اور امام کے فرائف میں اسلای مفاد کا تحفظ اشرى احکام كانفاذ ١٠ ورسلما نوں كى عملى تربيت داخل كئے ا ا مید کامسلک یہ ہے کہ ام کا تقرد خدا کی جانب سے رمول کے ذریع مونا

م- اس مي جمهورك رائع كا دخل بيس سے كا " شیعی نقط انظرے امام میں علم ونضیلت اور زیر و تقویٰ کے علاوہ عصت بعی صروری ہے تاکہ اس کا فلط طرزعل ، احکام شریعیت براثر انداز بوكزمفا دا مامت كومجروح نزكر ديداله جاب جعفر حين جمندا كي سخفي بن-مسلما نوں میں جب لموکیت نے جم لیا تو ائمہ نے مختلف طریقوں سے اس کے خلاف احتماج کیا ۔ اورجب احتماج کے با وجود لوکت بروان بروی دى توفا موسى كوناڭ برىچ كرمكوت اختياركرلا . دىكىسساسى كۆكىس حصرلیا ۔ نرمسیاست وقت کا را کھ دیا ۔ بلکہ ایک فیا موش فضا میں وہ فرائض جو بحيثيت امام عائد موتے تھے انجام دیتے دہے ۔ اگر جرمفرت على كے خاندان يس سے زيد تن على ، كيلى بن زيد ، محد فض زكيد ، ابراسم بن عبدا سدالمحف وغيره عكومت وتت كے خلاف و تنا فو تناخروج كرتے رہے۔ گرا زال بت كی دوس سي تدلي بدا شهواني واله مر دورها صر ك شبعي اما م تميني صاحب تو كحيدا وري لحقة من . معکومت سی دہ چیز ہے جس کے قیام کے لئے سلیان بن داؤد، بیغ اللام مل اشدعليرولم اورآب كے عظیم الله ن ادسياء ك ماندا فرادكوشش كرت دے ہيں۔ اور وہ اہم ترين واجات ميں شار ہوتى ہے . اور اس كى تشکیل عظیم ترین عبا دات ہے ہے . جانم صحت مندسیاست ہوا ن حکومتوں یں یا نی جاتی عتی صروری ولازم ہے ۔ ایران کی ہوشیار اوربدار قوم کو املای بعیرت کے ماتھ ان ما ذیوں کونکام بنا دینا جاہتے۔ احساس ومد داری رکھنے والے مقررین وصنفین ات کی مددسے اور کولے ہوں اورماز کاسیطانوں کے باتھ قل کردیں تے ایرانی انقلاب کے بانی جناب حمینی صاحب جناب حميني اورعقيد كالمامت جن كو ونياك كم كلوك بجاف ملان بی اسلامی رہنا ، انقلاب اسلامی کے قائر ، اورسلانوں کا نجات دمندہ وغیرہ نہ جاتے كاكمامجيت بي \_\_\_\_ امت مسلم كم متفقه عقائد كے خلاف نو دكھي مخصوص شيعي فطريدًا مامت ك منصرف مان والع بكد كس كر ركم مبلغ بي \_\_\_ ائن ل بالكومة الاسلامة ، من تطفة بن -نهم ولايت (اما مت) برعفيده ركفته بين - ا در بهما را يربعي اعتقا دب كم بی صلی استرطب ولم کے من وری تھاکہ وہ اپنے بورے نے خلیفہ نا مزد كرتے اور حضورنے ایسائ كائبى الله خینی صاحب کے نز دیک ایام وخلیفہ کی تقرری رسول اللہ حلی اللہ علیہ رکم سے وانفن بنوت میں مے ایک فرلینہ تھا ۔ حالا نکہ یہ خو دشیعی روایات میں ارشاد مرتضوی کے بى خلات ہے جیساكرا كھي ٱلبي سلور اقبل ميں لما خطركيا - كھتے ہيں -ارمول کی ذمه دار اول میں سے ہے کہ دہ اپنے بور کے لئے خلیفہ مقرر کرمے اگردمول ایسانه کرتے توسمجا جا ماکرا نشرتعامے کی جانب سے آ ب کو جذور وياكما تما وه ا دا نهي كيا - ا ور زيفية رسالت كي تكيل نهي موتي الله ا ورحجة الو داع مين غدير تم ك مقام بردسول الشصل الشيطير وسلم فعلى علیه اصلام کواینے بعد کے لئے حکمال (خلیف) نامزدکر دیا ۔اسی وقت سے قم کے دوں میں اخلات را گیا سے خمینی صاحب اپنی اس کتاب میں ایک حکم سیدنا علی کی نمالا نت وا ما مت اور لینے اره النه كا ذكركرت مون يحقيل. أور رمول الشرصل الشرعلية وكم ف اب بعدك في امر الونين علي السلام كو

آور دمول الشدم فل الشرطير ولم ف اب بعدك لئة امرالونين عليا اللام كو وگون برحاكم اور والى كى چثيت سے نامزدكرديا ، اور بجرا ما مت وولايت كا منتصب ايك امام سے دومرے امام كى طرف برا برختقل بوتا رہا ، يہاں

مکے الحجة القام (يني الم فائب) كم جاكريسك لا يبوخ كيا الله جناب خینی صاحب محے مطابق بارہ ا ما موں کی ا ما مت کامستدا تنا ایم ہے ک مرتے ہونے آدمی کو توحید ورسالت کی شہا دت کے ساتھ اما موں کی ا مت کامی ا قرار مزوری ہے۔ اور ملقین کرنے والول کو حاہے کہ اس کی بھی ملقین کریں ہے کہ اً ورمرُ دوں کے کفن پر بھی ان ایا موں کے نام جاروں کو نوں پر تکھے جابین يستجات كفن بس سي مي الله "اسی طرح د فن کے بعد ول میت یا کون اس کا مجا ز لبندا واز سے اور تما تملقنا کے ماتھ المدمعصولين كى ا مت كى بجى للقين كرے مكل ائے خمینی بناب خامندای ۱۰ مندی سیاسی جر وجدد کے تو و واٹٹار سے ویلی عنوان ان میں سے ایک سنلہ ایا مت کا اوحا اوراس کی طرف دعوت ہے، ہو ائك زندگى مِن جُرُجِدُ نطراتا ب. اوران حفزات كاسساى مدوجيد کالبی بنیادی محرے میں ایران طائے سید کے اسا درتفیٰ مطری کے بقول، 'جب ہے سبعہ اصول دین کوشیعی نقطہ نظر کے مطابق بیان کرتے ہیں تو کہتے مِن كداعنول دين توحيد ، عدل ، نبوت ، اما مت ، ا ورقامت كالمجوعه ب- بعنی ا مامت کواصول دین کا جزشا رکرتے بن والے ایک ایرانی مجهدا ورسسلدا مامت آباست امتداها ری نگاه مین ك اندركا نوں كے نظرية امات كاتسخ اور ابنے عقيدة امامت كاتفوق جساتے "اس ملسله مي الب منت كے عقيده كا خلاصه يه مه كداً دم وابراميم سے ميكر حصرت رسول اكرم كم فعدا وندعالم في ان افرا د مضغلق

انسان کے جننے اوراراللیسی بہلو وُں کا ذکر کیاہے ۔ آنخصرت کے بعد تمام ہوگئے ۔ بیغبراکرم کے بعداب تمام انسان معولی ایک جیسے ہیں ۔ اب صرف علما رہیں جو بڑھنے لیکھنے کے بعد عالم ہوتے ہیں ۔ ا دران سے کئی غلطی ہوتی ہے کہی بہیں ہوتی ۔ یا حکام ہیں جن میں سے بعض عادل ہیں ، اور بعض فامتی ، اب یہ سسئدا مامت ابنی کے درمیان دائر ہوتائے ۔ اب وہ جوباب ہمارہے بہاں جمت المبدک نام سے پایاجا تاہے ۔ بعنی وہ افراد جوعالم ما درار المبیعی یا عالم بالاسے ارتب طریحے ہیں (ان کے بہاں بنیں بایاجا تا ، ان کا عقیدہ ہے کی بغیر اکرم کے بعد دو سے اطبی لیسٹ دی گئے ہے ، بیلے

اسی مضمون میں سلمانان عالم کے ماتد تعنین وعنا دکے بھیجونے توٹرتے ہوئے گردہ صوفیہ کو اپنا ہم خیال کمہ کران کی تذلیل کرتا ہے ۔ اور حضرت می الدین ابن عربی رحمۃ السطیہ کو کرناصبی گردانیا ہے۔ میں دیل میں اس کی عبارت محض اس لئے تذرقار ئین کررہا ہوں تاکہ انداز ہ موکے کے یہ لوگ حقیقہ شمیلما نوں کو کس طرح اپنا غیر مجھتے ہیں۔

می الدین عربی اندس کا رہنے والاہے۔ اوراندس وہ جگہے ہماں کے رہنے والے مذہرف نئی تھے بلکہ شیعوں سے بی عنا در کھتے تھے۔ اوران میں اصبیت کی بوبائی جاتی تھے ۔ اس کی دجہ بہتی کہ اندس کوا مویوں نے نتے کیا۔ اور بعد میں برسہا برس وہاں کی حکومت ان ہی کی رہی ۔ اور ہو گگہ بہ لوگ مجی الی بیت کے وضمن تھے ۔ ابذا علمائے الی سنت میں زیا وہ تر ناجی علماء میں الی بیت کے وضمن تھے ۔ ابذا علمائے الی سنت میں زیا وہ تر ناجی علماء اندلسی ہیں . شایما ندلس میں شیعہ ہوں بھی نہیں ۔ اور اگر ہموں بھی تو بہت اندلسی ہیں . شایما ندلس میں شیعہ ہموں بھی نہیں ۔ اور اگر ہموں بھی تو بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہموں گے ،

بہرطال برمی الدین اندنسی ہے ۔ سکن اپنے عرفان ذوق کی بنب و پر وہ اس بات کا معتقدہے کہ زمین مجھی کسی ولی باحجت سے خالی نہیں رہمگی یہاں وہ شیعی تطریبر کو قبول کرتے ہوئے ائترعیہم انسلام کے نا موں کا ذکر

كنام بهان بك كر معزت جت كانام مجل لياب ا ور ديوى كرتاب كرين في معرف المرى من معرف الدين مساكل على مقام برطاقات کے ہے۔ البتہ معف بائیں اس نے ایسی کمی ہیں جواس کی ایک م صد ہیں۔ اور وہ بنی دی طور پرایک منصب تی ہے۔ میکن اس کے با وجو د چونکماس کا ذوق عرفان تقاضا کرتاہے کمصوفیوں کے مطابق کسی بھی ولی ، (اورہارے انکرکے مطابق جمت) سے خالی نیس کر کتی اسے يهى تىيعى بحبدا ہے اسى مقالہ میں اپنى دينگ مارتے ہوئے تنعی عقيدة امامت كولي فخ سے بیش کرتاہے ۔ اور ببانگ وہل اعلان کرتا ہے کوملا نوں میں صوفیہ کا لمبعة تعطب ، ا بدال ، اغواث دمنی الشرعنم کی ر وحانی قو توں کے سلسد میں جو تطرب رکھتے ہم وہ طامیا نہ تصورہے (معاذاللہ) اور بیول کاعقیدہ امامت بنایہ ویج ا درعمیق ہے۔ مم شیول کے بہاں والت کا مسلداس عامیا ندتھور اصوفیہ کے تصویر س

مہم شیوں کے بہاں والات کا مسئداس عامیا نہ تصور (صوفیہ کے تصور ترقی)
کے مقابلہ میں بڑا دقیں اور عمیق مفہوم رکھنا ہے۔ والایت کا مطلب ہے
جوت زبان یعنی کوئی زبا ندا ور کوئی عہداس جمت سے خالی نہیں ہے ہے ہے
اس افسان کا بل کے لئے خلیم درجات ومرات کے قائل ہیں۔ ہم ابنی اکٹرو
بیٹر زیاد توں میں اس طرح کی والایت وابا مت کا افرار واعزاف کرتے
بیٹر زیاد توں میں اس طرح کی والایت وابا مت کا افرار واعزاف کرتے
بیٹر نیاد توں میں اس طرح کی والایت وابا مت کا افرار واعزاف کرتے
بیٹر نیاد توں میں اس طرح کی والایت وابا مت کا افرار واعزاف کرتے
بیٹر نیاد توں میں اس طرح کی دلایت وابا مت کا افرار واعزاف کرتے

شیعوں کی سب سے بڑی گتاب ورا ماموت اسے مخلوق کے اوراللہ کی موجود گا کے بغیرتا کم نہیں ہوگئی ۔ ہرز مانے میں روئے زمین پرکسی: ندہ امام کا وجو دلازم ہے ۔ دین کی موفت کے لئے موجو دگا امام طروری ہے ۲۲ ۔

• اگرز تین امام کے بغیریاتی سے گا تو دھنس جانے گا ۔ (۱۱م جعفر معادی کا کا

و اگرام کوایک گھڑی کے لئے بھی زبین سے اٹھالیا جائے آز دہ اپنی آبادی کو ہے ۔ ہوئے اس طرح بنا شروع کردے گی، جیسے سندریس موجیس اٹھا کرتی ہیں ۔ (اِنگابا قرق)

• كونى اس ونت يك مومن بنيس بوسكمة جب يك وه الشداور رسول ا ورتام المر

ا درخاص کراپنے زمانے کے ایام کی موفت نہ حاصل کرہے۔ (ایام جفوعاً دق) لکھ • بنی صلی انڈولیر ولم کے بن امرالمونئین علیالسلام ایام تھے۔ ان کے بندا کم حسن ایم تھے

ی می اندیسید و م مے بیرا مرابو میں طیبہ سلام ایم ہے ۔ ان مے بیرا ما اس انا ہے ۔ ان کے بیر بن اہم تھے ۔ ان کے بعد علی من سین اہم تھے ۔ ان کے بعد محد بن علی اہم تھے ۔ جو کسس کا انکا رکزے وہ اس مخص کی طرح ہے جو الشرقعائے اور اس کے درمول کی موفت

كاشكر مويك (امام جعفرصا دق)

• ہماری ولایت (امامت) اللہ کی ولایت ہے . جونی مجی اللہ کی طرف سے مجیما گیا ، وہ اس کا اوز اسس کی تبلیغ کا حکم ایس کر مجیما گیا ۔ (ا مام حجفوصا دق میں ا

و حضرت على عليات ام كا ما مت كا مست كا مسئد انبيا رعليم السلام ك تمام صحيفون مين لهجا محوات و ما مع مع من الله و المراس الله من الله و الموال الله و الله و

• آبت باک آمِنُوُ ابِاللهِ وَرُسُلِهِ وَالنُّوْرَالَّذِي آمُنَوْلًا مِن ورس مراد

المري - (الم يا قريكه

اماس کی اطاعت رسولوں کی امات کے مثل ہی فرض ہے ۔ (ام) حیفری الکہ

• تمام مخلوتات برا م كا اطاعت زص ب تمام معاملات ا ن كربردين يجن جن

كوما منته بين علال كرت بين ا درجس جيزكو ما سنته بين حرام كرديت بين مايد

الم برطرح کے گناموں سے پاک، مبرار، اور معموم اور نفز شوں سے محفوظ مو لہت است اللہ میں موسی رصن اس کا کھ

الم کی کسس نشانیا ل فاص ہیں ۔۔۔۔ وہ پاک صاف بدا ہوتا ہے۔ فقنہ
 شدہ بدا ہوتا ہے۔ بدا ہوکر و دون ہے لیاں زمین پر دکھتا ہے۔ اس کو کھی جنابت ہیں

موتی . نیزیں کس کی صرف آنکا موتی ہے ، دل بدار ہوتا ہے ۔ اسے جائی بنیں آتی ۔
اور کو جی دانگڑائی لینا ہے ۔ وہ آگے کی طرح بچھے مجی دیکھیا ہے ۔ کس کے باخا زمیں مٹک
کی سی تو شبو ہوتی ہے ۔ اور زمین کواٹند کا حکم ہے کہ وہ اسے ڈھٹک نے ، اور اسک اور جب دہ رمول خدا کی زر در ہاس کے جم بربالکل میٹھ جاتی ہے ۔ اور اسک جب کون دور کر اپنہ آہے خواہ دو آ دی لمبا ہویا ہے۔ تد تو وہ زر ہ اس کے جم پرایک باشت
برب کون دور کر اپنہ آ ہے خواہ دو آ دی لمبا ہویا ہے۔ تد تو وہ زر ہ اس کے جم پرایک باشت

بڑی رہی ہے ۔ (ایا) باقر) کی ہے ۔ مالی ہے کہ درجتہ امامت انبوت وینجبری سے بالا مے ہیں ۔ میں میں اسلامی کھودیا ہے کہ درجتہ امامت انبوت وینجبری سے بالا ہے ہیں ہے ہیں ۔

الم اقرك زمان كالكرجسزر عيد.

• انتدایے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا بی کسی کی طرف سے نامزد کے ہوئے الم

جن رکے گھیرنے اور توریحیے

ندگورہ باتیں فرصف کے بین قرآن میا اور اس کا فی کی میان اور کھیل کے کا برکا فی کی میان اور کھیل کے کا برکانی کا برکانی

وت المات كے لئے تفسیس فردبرد اندام ہے كواس كر بنوعام

ادگان ایمان نا فعی بین دان کے نزد کی مسئداما مت قرآن سے نابت ہے ۔ جن انج اسول کا فی کی روایت کے مطابق مور ہ احزاب بین اللہ تعلی نے زمینوں ، اور آسانوں اور پہاٹی وں برجس امامت کے مبش کرنے کا ذکر فرایا ہے ۔ اِنّا عَدَیْنَا اُلاَ مَا مَذَ عَلَیَ السَّنواتِ وَاُلاَ دَحْنَ وَ اُلْجَبَال اَنْ یَحْیِلنَهَا ۔ اللّهَ حِی ولاَ مَنَّ اَمِیمُوالمُنْ بَنِنِ عَلَیْہِ السَّلَةُ م \_\_\_\_\_ اس سے مراد معزت علی علیرانسلام کی امامت ہے مثلے

مالا مکر جہور مفسرین نے امانت سے مراد اس کے خلاف سے ہیں۔ خلاصر تفسیر ابن کٹیر میں ہے۔

• أما تت معمراد فرائف بن . (مجايم اضماك اورحسن بسرى)

• امانت سے مرادا طاعت ہے ۔ ( دیگر مضرین متقدمین )

امانت ہی کے اندر عورت کا اپنے علی شہوت کی مگہداشت کرنا ہے۔ (الی بن کعب)

• امانت وين فرائف اورصدود إي - ( قماده)

اینت مین چیزی میں مین اور دوزہ اور منسل جناب ، (زید من الم)
تدما دمفسرین کے بہتام اقوال تعلی کونے کے بعد طلاما بن کیٹر تنکھتے ہیں کدان تا کا اقوال
میں کوئی شا فات نہیں ہے ۔ ملکہ ان تا ہے تکالیف شرعیہ ، اوامری بجا اُوری ، اور نہیا ت
سے اجتناب کی ذمہ داری مراد ہے ۔ یعنی ان نوں میں سے جوان ذمہ داریوں برقائم رہے
گا۔ تواب پائے گا ۔ اور چر ترک کرے گائستی عذاب ہوگا ۔ ان ان نے اس ذمہ کو قبول

صوفيه كاسك تفيرظرى يىب -

آ ما ت سے مراد تکالیف کول توانس میں انسانیت کی خصوصیت بہیں، بکہ جن ا در ملائکہ بھی مکلف میں - کونکر شب ور در تسبیح میں مصروف رہتے میں ۔ ا ور در امنیں تھکتے ۔ اس لئے امان سے تو رعقل ارجن سے إسدال کرے انسان معرفت المی با آب اور نارعش البح جابات کوسکا کر معرفت تک لیجاتی ہے وہ ) ہے ۔ فرشتے مقراب بارگا ہ بی ہونے کے بادج ایک مقام ہی تک ترتی کرتے ہیں ۔ یہ صرف حصرت ان ن کی خصوصت ہے ، چھشن کی دولت کے ذرایع لا تما ہی درجات طے کرتا جلا جاتا ہے ہے غیرانسان سشن مذکر د قبول زائد انسان طلوم بو ، وہجول غیرانسان سشن مذکر د قبول زائد انسان طلوم بو ، وہجول نیک ظلے کر عین معدلت است گئر جے کے معزموفت است ، (جاتی)

مورہ المانہ میں ہے۔

ا در بینگ ہم نے آ دم کواس سے پہنے ایک ماکیدگا حکم دیا تھا تو دہ مجلول گیا۔ اور ہم نے اس کا تھا۔ مذابا ۔ وَلَقَدُعَهِدُ ثَالِنَ اَدَمَ مِنُ قَبُلُ نَنْنِى ءَكَمُ نَجِدُكَ عَنُمَّا لِهِهِ

اس مهدسے متفقہ طور برسب مفسرین نے شجر ممنوعہ کے یکس جانا بالیا ہے۔ (نفیرابن عباس وضی الشدعن)

مگر نرمیشیعی اس عبدسے کیا مراد ہے ، طاحظ کیجئے۔ ''ا ورہم نے آدم کو پہلے کچھ با توں کا حکم دیا تھا۔ جو محدا درعلی ا ورفاطہ ا ور حسن ا درحسین ا در ان کی نسل سے پیدا ہونے دائے بار ، ا ما ہوں سے

بارسيس تقا- بهرادم وه مجول كيديم

موره بقره يس --

اوراگرتہیں کچ شکامے کس میں جوہم نے اپنے خاص بندے برا تارا تو اس جیسی ایک سورت تولے آؤ ، اورا مشرکے سواا پنے تمام حمایتوں کو بلالا ڈاگر تم بھے ہو۔ اِنُ كُنْدُهُ فِي دَيْبِ مِنِهَا مَنَّ لُنَا عَلَى عَبُدِ نَا فَأَثُو الْبُسُئِعَ مِنُ مِنْ مِنْدِ مَادُعُواشُهَدَ اعْلُمُ مِنُ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْمُ طَدِيْلِ

اسس سے اسبق آیات میں توجیدالی ا ورحضورصلی استدعلیہ کی رسالت کابیان

ے اس کے بعد قرآن کے معجر و ہونے وا ورکناب کے عنی ہونے پر دلیل قاہر میان موری ہے۔ جس کے نماطب تم منکرین فعدا ورسول ا ورشکرین قرآن ہیں میں

مُكِرُ اصول كا في مِن ہے كم اً مِت كريم مِن عَلْعَبُدُنَا كے بعد في عَلِيَّ ، كا نفظ مَّا - بعني اس اً بِت مِن مِي المت على كا ذكر تفاقه

العیا ذبالله اکسی ایک رخ و به به که قرآن محرّب بعنی رد و بدل کیام وله دو سرانشانه دو بال کیام وله دو سرانشانه دو این محرّب به مین رو و بدل کیام وله دو سرانشانه دو این می دو سرانشانه دو این می دو سرانشانه دو این می دو سری طرف صدیق عتبی ا در عمان دو النورین دی استر عنبا جیسے پاکان است براتهام طرازی کی معنت میں لاطو بویا -

رب تعام المان ہے۔

وَإِنَّهُ لَنَنُوٰيُلُ وَ ثَبِ الطُّهِينُ، فَزَلَ مِهِ السُّرُوُحُ اُلهَ مِينُ عَلْ مَّلِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ اُلدُّدِينُ، مِلِسَانِ عَلَيْهُمُّ لِلْكُوْنَ مِنْ الْدُذِدِينَ، مِلِسَانٍ عَرَقِيْمُ الْمُنْفَعَ

اوربیک یر قرآن ربالعالمین کاآما را مواہد اسے روح الا مین نے کواٹرا، تمہارے طل پر کرتم ورسنا و ، روسن عربی زبان میں .

تهام مفسرین کے نز دیک اس سے مراد قرآن مجیدہے۔ گرشید حصرات کی دنیات کا نصاب ہی افر کھاا ور زرالاہے۔ ان کے نز دیک حضرت جرشل طیابت لام حضورانور صلی الشیطیہ وسلم کے باس جو کجے نے کرنا ذل ہوئے۔ چی الیولاً یَدُّ یِدَ مِیدُیکُدُ مِینِین کھے وہ امیرالمؤنین (علی) کی انا مت کا حکم تھا ۔۔

موره يا مُره بين ارشا دربالعالمين ہے۔

ا دراگر وہ قائم رکھے توریٹ ا درائجیل ا درجو کھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے اترا، توانسیں رزق لمنا ،ا درسے ،ا دران کے یا دُن کے نیجے ہے ،

وَكَ اَنَّهُ مُ اَ اَلَا النَّوْلَ اللَّهُ النَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَاللهِ غِيلَ وَمَا النَّهِ لَ اللَّهُ عُمِينُ وَبِهِ مُ لَا كَكُوا مِنْ خَوْفِهِ مُ قِينٍ عَبْرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللِّلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّالِمُ

مفرین کے ز دیک قوریت وانجیل پرائل کتاب کی اقا سٹ کا یرطاب ہے ک ا نصحف بیں محضور خاتم النبیین صلی الشرطیہ دملم کی جونشا نیاں بھی ہیں ان کی روسے محضور یرایان لاتے اور دین حق کا آباع کرتے۔ توان کے لیے ہرطرت سے ززق ک فرادا ہوتی . یہی بات عام تفاسر میں موجو دہے . گراس کے برخلاف تعبی تفسر د سے تو لماہ کربیو و ونصاری کو مصرت مل کی ا مامت کے مسئد برا قامت مرادب وہ

الولاية "شيعوں مے قرآن كى ايك سوره النے بى رسب نہيں، بكرات

عفا مُدكوعوام كى نظر مي صحح ثابت كرف كي التي جهال بزارون على روايات بنايي وبي اينا الگ قرآن مجى نباليا بنس مين ايك فاص سوره كانام الولاية الى .

من گوٹ سورہ ولایت کاعکس کے میں الگ ہے ۔ ان کے قرآن کا ایک سورہ کا

نام الولاية سم . نورى طبرى جوان كے برے علامين ، انبول في اوركى لوكوں في قرآن مے موت ہونے برمولی مون کتا بیں بھی ہیں ۔ نوری طربی کی کتاب فعل انخلاب فی تحریف كتاب رب الارباب مين مجي سيكو ول دليلس دى كئي بس كرمو جوده قرآن اصلى نهيس (معا ذاتشر) بلكر حضرت عمّان عنى رضى الشرعن في خضائل على وابل بيت كى كى سورتس ملا ویں - انہوں نے کتاب نہ کور میں ضائع شدہ سورۃ الوایۃ یوری تقل کے ہے - جوص ١٨٠ ک چودہوی سطرمے شروع ہوکرمی ۱۸۱ کی اٹھا رہوی سطرے نفف برتام ہوتی ہے۔ مه من گرفت منعی سوره آب بحی ص ۲۲٬۲۳ پر دیکییں اور ان پرلونت کریں ۔

اسمال راسی بودگرخول ببار در زبین مسلمان توملان عوام سیع می اف ذر کیاکوئ مسلمان کملاتے ہوئے اس بات کو با ورکرسکتاہے، کیاکسی انسان کی برہت و جِرات م كتى ہے كر و فقلى قرآن كركے وان كرتو قوں كے باوجود كياكسى ايے شخص،

مكسرٌ فعل الخطابُ جس مِن نقبل السُّورُةُ الإِلَدَيْةِ وَكِينَ مِنَا كُمِنَ مِنَا كُمِنَ مِنَا مُنَافِي

ظاء طبيع ستوة وجوهم فبؤخذ بمذاك الشاللا فيفن فطرة تأرد على البروعي عناه الانتفاطوم فلمذنبين فرجب فلاما وفباق وجها وليؤاصا بغاطولما فعلن والمقلين فبعولي المالكك فرفنا وأمآ الاصغرفيرتنا منظر فول وقدواظاء مظيتهن فؤه وجوهكم فنؤخذ بهفاناله لاسفني فلاغ غاوع للبرذ كالتنتبرمعها اولخارج ولخصافا فوغ خذيب فتحفظ فاوبتي وجهة وجؤا سحابه فافول ما معلم بالنفلين عبك فيعول اما الاكبر فرز فاكواما الاصغر فبرثاث ولعثاة فولهة واظاء مظهبن مأوة فويحوهم فإضلهم فاشالشالا يشفؤ فطرة تمريح والنرام للؤمنهن ستدالمسكن واسام المنعتري فالدالعرافي كمين فوع فاحذبه وجديو فتعتري اصابرا ولها فعلن القليز عكفهولون اماالاكبرفا بعثا واطعثا واما الاصغ ففائلنا معن فللنا فافول وة وارواء مرح بتن مسمل صبح مكم فيؤمنهم ذائ المهن وموفو القه نظم الوينيق وجؤود شووجؤوا ماالذبزا سوث وجومهم كعز نزهدا بالكرفذ فواالعذاب كنتم لكفرون ولماالذ بإسف وجوم ففوح القرم فهاخاله ن واغاذكها غام الحزيجا مرتبكا بكح ثاب الفوص أخلائه الواسلين ولشالحالف وبالحانسة والمانسة والفاحر الخفية لاالعنة يسيخ صاحبكا بدبستنا المذاحبنع بالمترضفا بدالشبع كمامك وبعض كمرنة والخزاعكما مع المعتادة الما المناه المناطقة المناط بِالْهَا الَّذِينَ امْوُا الْمُواالِيَوْدُبُنِ أَنْهُا لَمَا يَتَلُوانِ عَلَيْكُمُ الْاجِنَةِ فِجَيْدُ لَا يَكُمْ عَلَابَ بِعِنْمَ عَظِيمَ تؤلان تبضنها م يَهَنفِق آنا الْمُتَمِيمُ المِتلِيمُ الْكَالْدَيْنَ لِوَفُونٌ وَرَسُكِي كَالَا يِنْكُمُ مُجَّانَتُهُمُ والذَّبْرَكُهُ وَالْمِنْ عِلْهِ مَا الْمَوْالِيَهُ فَيْهِمُ مِبْنَا فَهُمْ وَمَاعًا هَدَهُمْ الرَّوْلَ عَلَمْ يُعْبُدُ فُونَ وَالْجَيْم ظَلَوْلَ اعْسَهُمْ وَمَصَوَالِوَمَ لِي سَوْلِ إِنْكِيكَ فَيْنَعُّونَ مِنْ مَهِمْ أَيَّ اللَّهُ الذَّى وَوَرَا لَتَكْبُوا وَالأَيْنَ بمإنشاة كاصفلغ مزلكل تكرَّو وَحَمَّلُ مِن المؤمِّن وَلَلْتُ فَهَا خَلِيهُ رَعْمَلُ اللَّهُ مَا جَشَا وَلَا اله الأموالوتمن ألرجم كناتكرا للنرين فللمريب لمانخ فاعلاهم فيلزه النافلذ عضد ثبالبم إِنَّاللَّهُ مَّنَا هَلَكَ عَانًا وَمُؤْدِلِهِ كَاكْتُبُوا وَجَعَلُهُ مِلْكُرُ ثَنَّ كُنَّ فَلَا نُتَقَوْنَ ﴿ وَفِرْجَوْنَ بَالِطُوعَ ۖ مُولِيَّ الْجَبِيمُ فَهُنَّ الْغَهُنُ وَمَنَ تَغَدَّا جَعِينُ لِيَكُوْنَ لَكُوْا بَنْهُ وَانِّ أَلْزَكُوْ فَالينْفُوَّ الْجَ الفَتَغَغَمُمُمْ فِيقُومِ الْحَيْزِ فَلِأَ مُسْتِطِعُ وَالْجُوارَجِ فَ اسْتَلُونَ النَّالْجُمَةِ مَأْوَالْمُ وَالنَّافَةُ عَلَّمْ مَكُمْ

القَالِيَّهُ لِلْهِ الْمُلْوِلِيَهِ الْمُلْوِينِ مِنْ الْمُؤْنَ فَلَاخِيرًا لِلْهِ مَكْلِ الْمُؤْمِدُ لَمُ الْ الكبر بويود بعقليا والتبخ بهم جناب التعيم إق الله كذو مغفرة وابوعظ والتباكيات للتهن فالأنون برعف رنوم الدبن القن عن فلله بنا الله وكرمنا وعل فللتأجعين فاية وَذُرَّبُ الصَّائِرُهِ وَوَانَّ عَلَوْهُمْ إِيَّامَ الْجِنْمِ نَ قُلُ لِلَّذِ بَ كُفَرُهُ إِبَعْكَ مَا امْنُوا ٱطْلَبُكُمْ ذبيئة الحيؤه الدينا واستعجلنه نها ونستم ماوعك كرا العدورسوله وتفضله العهود مِن مَدِينَةُ كَبِيهِ الْمُنْتُ مَنْ إِلَا لَهُمُنَّا لَلْمُلْكُمُ مُنْ فَعَنْدُونَ بِالْهِمَا الرَّبُونَ الْزَلْمَا الْمُلْكُمُ مُنْ فَعَنْدُونَ بِالْهِمَا الرَّبُونَ الْزَلْمَا الْمُلْكِمُ الاب سَنَابِ مِهَا مَن بُوَقَاهُ مُوْمِيًّا وَمَن يَوَلِيهِ مِن عِلْكَ بُظُلِمَ فِي فَاغِرْهُ عَمْم إِلْمُ مُعْمَ الألم المفرك وبغ لا يفي عنه شي ولا هم بريمون اللهم عجمة مماما عنه بعنواك يَبِيعُ بِالبِيرِيَاكَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَأَهَا لَا أَرْسُلْنَا مُوسَى مُرُوانَ بَا السُّعُلِفَ فَبَوَا هُرُنَ تصبح كالفقك افيام العرة وكالخنازج لكنا فالإلواء بنقون فأطرخ وتبهفرون وَلَفَنَا مِّنَا بِلِيَا لِحُلِّمُ كَالَّذِينَ مِن جَلْكِ مِن المُهَالِينَ وَجَمَلْنَا لَكَ يُمُ وَجَبُّ الْعَلَمُ مُرْجِبُونَ وَمُنْ وَلِعَنَا مُرْجِ فَإِنْ مَنْ جَدُمُ لَلْمُنْعَوْلِ مَفْرَهِمْ فَلْبُلاْ فَلا مَنْ لَغِيَ الْأَلِينَ لا أَيْهَا الرَّبُولِ فَلَحَمَلُنَالِكَ فَهِ اعْنَاقِنَا لِلْهَمَّنَا مَوَّاعَهُ لِمُلَكِّلُهُ مُوَكِّنُ مِنَ الشَّاكِرِينَ انِّ عَلَيْنَا فَايِنَا بِالِلْهَبِيل ساجِلاعَانُ دُالارَهُ وَبَرْجُو مَا بَرَيْهِ فَلْمَلْ الْمَنْظَلُوا وَمُمْ مِلْا الْمِعْلَى مُعَمَّلُ الاغلاكة اغنا فليم وفم على على على من الما يَشَرُناك بِدُرَبْدِ الصَّلِحِينَ وَالْمَهُ يَكُمْ إِلَا عُلِيْوَنَ تَعَلِمُهُمْ يَحْ كُواكُ وَرَحُمُ الْحَبَاءُ وَامُوانَا بَوْمَ بُعَدُونَ وَعَلَى لَذَبَنَ بَعُونِ عَلِمُمْ مِن عَلِكَ عَضِهَا يَهُمْ مَوْمُ سُوَّةَ خالِهِ بَيْ وَعَلَالَةَ بَسَلُكُوا سَتُكُمْ مِينَ خَذُوهُمْ فَ الْمُرْفَاكِ امينون والخذانيغ رسيالنا لمتن فلنسطله كلامرانة احذها مزكب الشبغ ولواحدها الزا بهاغالنا المتخ عدب على نهال شوطها ومدداف كرد كابلا ألبعل على عنايم اسفطوا مزالق كمام سؤوة الولايترولعلها هذه السؤه واعتداله الرصط على على الارثلي كتفالغد عزط بقالعام عز يندبن عبدالقة فالكاعاء عدد ولالقه صالعتها بحراد مااجا الهوليلغ ماازلا لبلنهن تلناق علمتامول المؤمنين فانكر لفعل فابلعنك مالنطقة يعصك والشاسيح الشنع عذبز احدبر فأذان العفية فوالمناط المائزمن طرقة الخالفين

ا ما ما رق کومسلمان کها جا سکتے ، بنیں اور رکز نہیں ۔ حاتما دکا ، ایسی جات المحان كدكومى بنس موى أ النول في الركي كوسش مي ك تو قرآن كے مقابل كونى العلام موسع كرنے كى . گر قرآن جانج نے انہيں ديت كے محل كى طرح يست كرديا۔ و شیعه ایتے کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی اسلام ا در روح اسلام کو ذیج کرنے والی ا بنایت خطرناک مازشس کے مواکھ نہیں ۔ جس کی داغ بل بہو در ادابن سیا ے دھی ہے۔ جس کی تا دیخ ہم اس کتاب میں منا سب مقام پر بیش کریں گئے۔ ہما رکفتگو افزان سندا امت بي جن سے مانخان نبي كرنا ملتے .

مقام جرت ہے کجس فرق کے با نیوں کے تران مجيدكونا قابل اعتبار امحرف اورنه

فلا نت ِصديقى اورحضرت على مانے کیا کیا کہا۔ اور خو داین مرضیٰ کا قرآن اخر اع بھی کر لیا۔ وہ حصرات سیخین رصی اللہ مها بریراتها م می نگاتے ہی کدمعا دانشدا بنوں نے نص قرآ ن کی مخالفت کی ۔

(كشف الامرار ، خيني)

اس فرقه کامنجیده سے سخیارہ ذمہ داریمی اتناصر ورکہتاہے کہ خلافت حضرت علی کا ی تھا۔ جوان سے نفسب کیا گیا ۔ محرجب ان کے مامنے یہ موال آ اے کہ اگرا یہا تھا تو منت على رضى الشرعنر نے ابو سكر وعمرا ورعثما ن رضى الشعنهم كى سبت كيوں كى ۔ اور اسس كلين ان كى بنيا دى كتابي مختلف جوابات ديتى بين بسلمان المعلم اگر صرف يسيى ردایا ت سے تصا دات کا محاسبہ کریں تو اس فرقہ کا باطل اور من گھڑت ہونا افلرمن اس

مماس کی تفصیل میں گئے بغر محض جوا بی روایات کے حوالوں پراکتفا م کوتے ہیں۔ اور مران کی کتابوں کے حوالوں سے صورت وا تعر د کھاتے ہیں۔

حفرت على شرفدا دفئ الدعد في خفرت الدبير صديق دفي الشرعب كي بعيت والى العيد ك طور ركى - منا دروايات ك في عد ويتكفية - زائ التواريج ومن ال حصرت على شرخدا دخى الشرعز في حصرت ابو بكوصديق دحنى الشدعسنسر كى بيعت

جراً کی رقفیہ کے طور برکی متفنا دروایات کے لئے دیکھتے . ناک الواری ۲۲ م۱۲ حصرت على شرخدا بين الشرعد في حصرت الدب كومدين رضى الشرعد ك بعت جرا كى م تعيير ك طور يركى - متفا دروايات كے لئے ديكھے - دكا في ،كتاب لرومندس ، ١٢٩ حضرت على شرفدا وضي الشرعذ في حصرت الويج معدلت دمن الشرعسندكي بعث جراكى رائة معى دل سينين كى - ديجة انائخ الواريخ اجرى بحسر معد عمل ١٨٠٠ ٢٨٠ • مراس كوكرا مح الاحضرت على عنطب عنو دابت بوتاب كم الح يف عالى بيت موجاتى بدر المائخ النواريخ جرم ،حصرم ،ص ، ١٨٨) لك

خودستیدناعلی کیا فرماتے ہیں؟ اورکزاسنا دے دوابت کیاہے کود

تخصول نے مولاعلی رضی السرعت سے ان کے د ورخلافت میں ، خلافت ہی کے بارے بی موال کیا ۔ جس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے دائع فرا دیاکہ بخدا میرے لئے حصور صلی اللہ طب ولم ف كون عدد ور قوار دا دينس عطاك - • اكراب بوتا توس ا و يروع كومنرشر مِرجبت بنیں کرنے دیتا ، بلکه ان سے قبال کرنا ، اگرجه این اس جادد کے سواکوئی این ماتمی نه یآنا و رمول الله صلے اللہ علیہ وکم معا ذاللہ کچے قبل نہیں ہوئے نہ آپ نے یکا ک انتقال قرمایا ، طلمكي ون رات صنوركوم من مي كررے . مؤون آنا ، نما زك اطلاع ديا حضورا بومج كوا ما مت كاحكم فرمات . حالانكمين حصور كيبش تطرموجود موتا - مم مورون أنا اطلاع ديت حضور الوكري كونماركا مكم فرمات ، حالا كديس كهيس فانبين تقا وبس جب حضور في وصال فرايا تم في اين كامون مين قطرك تواين دنسيانين فلا فت کے لئے اسے لیند کرلیا جے حصور نے ہارے دین فی نما ذکے لے لین فرایا تھا۔ ابذا ہم نے ابوم کے سے بیت کی اور وہ اس کے ابل تھے۔ بس میں نے ابوہ كوان كاحى ديا . اوران كي الماعت لازم ماني . اوران ك مائم موكران كالكرول ين جها دكيا - جب وه مجھ بت المال سے كي ديتے بي ليا ، اورجب الا ان برصيتے بن مِاناً و اوران ك ما من اين ازيان سه حدمارى كرنا - واى طرح حضرت عمر

حصرت عمان ك عهد سي معلق فرايا الله

جاراللرزمخشری دقیطراز ہیں۔۔۔۔ مولائے کا نمات نے فرایا ۔ رمول اللہ اللہ علی اللہ وہا ۔ رمول اللہ اللہ علی اللہ وہا کے وصال فر النے کے بعد ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا ۔ توہاری تجھیس یہ آیکہ نماز اسلام کا ستون ہے ، اور دین کی بنیا دہے ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی الله وہارے دین کی امامت کا حکم فر مایا تھا ۔ ہم نے اس کوابی د نیوی رہائی کے لئے نمخت کو لیا ۔ اور صفرت الوہ کو صدیق کو اپنا امیر بنا لیا ۔ حب انہوں نے جساد کا اسلان کیا ہم نے ان کے حکم برجا دکیا ۔ جو انہوں نے عطاکیا اسے بوشی قبول کیا ، اور ان کے حکم سے حدود اللہ قائم کیس تجھی کوئی اختلا منہ ہی ہوا ۔ اور باہم بھیٹہ منفق وہتی دہے منظم برجا دکیا ۔ جو انہوں نے عطاکیا اسے بوشی قبول کیا ، اور ان کے حکم سے حدود اللہ قائم کیس تجھی کوئی اختلا منہ ہی ہوا ۔ اور باہم بھیٹہ منفق وہتی دہے منظم برہا کا ورگراہی نہ تجھیلائے تات

المج البلاغة كى روشنى ميں كخطبات ، كتوبات اوركلات كا مجوعب

جے مرتعنیٰ شیعی نے مرتب کیاہے ، اور اسے اکٹر شیعہ ہی طبعے کراتے اور اس کی من مانی شرح کرتے ہوں اسٹر منہ کے خلیفہ خب کرتے ہیں ، مگراس میں بھی یہی بات ملتی ہے بہدینا او بچرصدیتی رضی اسٹر منہ کے خلیفہ خب کرکے ہوئے کے وقت جو لوگ حصرت علی کی خلافت کے خواہشہ مند بھتے ان کو مخاطب کرکے امیدائشدا نغالب رضی الشدعہ نے کیسا بلین اور جاسے خطبہ ارشاد فرمایا ہے .

ا مقی خلیفہ بنانے کی خواہش ایک مکدریانی کی طرح ہے۔ یا ایسا اقد ہے جو کھانے دائے خلیفہ بنانے کی خواہش ایک مکدریانی کی طرح ہے۔ یا ایسا اقد ہے جو کھانے دائے کے بیمل کو تبارات جیسے کوئی دوررے کی زین میں کھینی باٹری کے بیمل کو تبارات دو تت تو رہے ، یا جیسے کوئی دوررے کی زین میں کھینی باٹری کونے کی جیسل کو تبارات کی دور کے بیمل کو تبارات کی جو بیموں کو سے نہاد لوگ کہیں گے کہ اس نے لک کے لا لیح سے لے کیا ہے۔ اگر جب دیموں تو تباری کھیں گے کہ موت سے ڈورگیا۔ افورس کرخو ن موت میری ثمان سے تو بی کھیں گے کہ موت سے ڈورگیا۔ افورس کرخو ن موت میری ثمان سے کہنا ہیں ہے۔ والشد علی ابن ابی طالب موت کو ماں کے دو دوھ کی رغبت کرنا ہے۔ بیمانے

خود باب مدینة العلم ترحدنور كم مصلًا بورخلا فت كوایت اح قبل از و تت توا موافا مچل فرمایش . اور ر دانش اس کو بنیا د بناکرا حله صحا به کوسب دستم کریں ۱۰ ورا بنے من ملنے عقیده کواسلام ثابت کرنے کے لئے خود قرآن نسنیف کریں ۔ مدیث دخنع کریں ۔ ا در اسی من گرت قرآن وحدیث کی خیا دیرساری است ملرکو گراه کمیں - صدبار معا ذاللہ ا اگر ایسوں ہی کوموس کہتے ہی تو تبایا جائے کر مرتد از ندیق اور دھمن اسلام کے کہتے ہیں۔

اب خلافت ہی میں حصرت علی کے ایک خطبہ کا محصد می قابل توجیسے۔خطبہ کا تیور بّارباب كركم فامدعنا عرصفرت على شيرضدا دمنى الله عنه بردبا وُوْ ال رب تق كرا ب حضورصلی الشرعليه ولم کے بعد معت خلافت لیجے ۔ اس کے جواب میں آپ نے ان مفسدوں كا مذبذكرف مح لئ يبشيران خطبدارات وفرايا جس من واصح كروباكه حضرت ابويحمالكا رمنی اکشرعنہ کی خلافت محقہ کی نحا لفت کرنا گویا رسول الشرصلی الشرعلیہ کام کی کمذیب ہے۔

فرماتے ہیں۔

كياتم مير المتعلق يركمان كرنے موكدي ومول الله صلى الشرطيه وسلم يرجورك بولول ١٠ ورنجداسي یسے ہیں نے حضور کی تصدیق کی تھی ۔ توسب سے سط حضور كو تحملان والاس بنس موسكا - س نے اپنی خلافت سے متعلق خوب عور خوص کولیا ہے۔ بس مروا طاعت کرنا بیت لینے برمقدم ہے اس لے کر حصنور کا جہد دوستے کی اطاعت کے ملاس فيريك چاہے.

ا تران آک ذب علیٰ دسول الله صلى الله عليدا والله لانااول من صدقهٔ فلة أكون اول من كذب عديد فنظهت فی اصوی ناذا طاعتى قدسيقت بيعتى ا ذا البشاق في عنقى ىغىيى.

شیوں مے ملامدا بن قم می خطبہ کے اس حصہ کی تسریح کرتے ہوئے یہ بھتے رقیبور ہوئے كدحضرت كل يفي المتدعنه كالصديق اكبررهني المتدعية كى بيت كزاعين منشائ رسول كيرمطابق بهوا ا ورحضورنے اس باب میں وعدہ لے لیا۔

بجصحضور صلی السّرطیه دیلم کی اطاعت اس قوم کے ساتھ بعیت کرنے میں پہلے

ہی سے واجب ہو جکی تھی ۔ تو مجھے ان کے ساتھ بیمت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ کھی ۔ اور حصرت علی کا یہ فرما ناکہ میرے وقد و وسروں کی اطاعت کا وجب مہ پہلے ہی سے لگ چکلے ۔ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ حصور صلی اللّٰد علیہ دکل نے مجھے سے وحدہ لیا تھا کہ میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وہل کے عبد کی مخالفت نہ کروں ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ بھیت کرنے کا وعدہ وسول اللّٰہ صلی اللّٰہ صلی اللّٰہ صلیہ وہل کے بعد تو میر سے اللّٰہ صلی اللّٰہ صلیہ وحدہ کے بعد تو میر سے اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ واللہ کے ممان نہ تھا کہ میں ان کی مخالفت کروں ہے۔

د تفرقدا ندازی ، قراشد مجاس کا در دازه کھونے سے بچائے اوراس بات سے محفوظ رکھے کہ فعند کا داست آ مان کروں ، میں آپ کو صرف اس چیز سے منع کرتا ہوں جس سے اللہ وراس کے دمول نے منع فرمایاہے ۔ اور بس آپ کورا و رشد دیوایت دکھا تا ہوں "

نیکن ابوسکوصدی عبّق ا درع بن خطاب دمنی اللّه عنها کا معالمہ تو آگرا بنوں نے اس جیز وخلافت ) کومجے سے خصب کیا ہو تاجس کو دسول اسٹرصلی اسّد علیہ دیلم نے میرے لئے خاص کیا تھا تو آپ ا در باتی

وا ماعتیق وابن الغطاب فان کان اخذا ما جعلهٔ دسول الله صلی الله علیدهم لی فانت اعلم ب خداث واسلمون بملمان اس كوزيا وہ جانتے ہوں گے ۔ اور مجھے اس خلافت سے واسلم كا كا اسلم كا اسلام كا اسلام كا اسلام كا ا ہے ۔ بس نے توخلافت كے خيال كو ذہن سے نكال دياہے ۔ خلافت كے بارے بيس دوہ كا احتمال ہيں ، ايك بركر حصور كے بعد خلافت ميراحتی مذتھا ۔ بلكہ سارے حا بر برا براس كے حقد ارتضے تو اس صورت بيں حتی محقد اردسيد ، دومري صورت بر تھی كر

فلافت صرف مراحق تما باقی کسی کاحق نہیں تھا۔ تو اس صورت میں میں نے خوشی رضا مندی سے بطیب خاطر انہیں بخش دیا۔ اور صلح صفائی کے طور بران کے حق میں دستبار ہوگیا۔ واماان یکون حقی دونهم فقد ترکت مهمرطبت نفسگ ونفضت بدی عند استملاحًا لاه

خلفائے نلٹر کے فضائل شیعی روایات میں انتہا ہے خود ماج

الشرعف كے لئے خلافت بلا فصل كاراگ اللہ نے والے خودا بنى كما بول كى ان روايات كى روشنى مى كى ان روايات كى روشنى مى بارى دوايات كى روشنى مى بارى دوا بے كرمولا تعالى انہيں اپنے عقائد باطلہ سے مات مورك مى مرتفوى عقائد وا بان كى توفق بختے ۔ آئين .

شیعوں کی معتبر قدیم کتا ہے میں ان کے معتبر عالم ابن با بویہ تمی کے دربعہ حضرات خلفائے 'نلٹر کے نضائل کی ایک روایت میں ہے۔

سیدناامام سن رضی الله عندسے مروی رمول الله وطی الله وظیم نے فرمایا .

ان ابا میک منی بمنول آلسیع بیشک ابو بکر رضی الله وعزمیرے کان ، عروضی الله وان عرب بمنول آله البصروان عندمیری اکتھا و رعتمان رضی الله عندمیرے عتمان مین بمنول آله الفواد کے تعدم دل کی مگریں ۔

میں و کی اکثر امہات الگتب میں فضائل خلفائے نکشہ امہات المومنین و بنات طاہرات کی روابات بھی بالی جاتی ہیں مگر اس خائن اور بدباطن فرقد کے اجتبا دیوںنے ہر حکن خرد برد، کتر برونت کر کے اپنے قلی غل وغنس کا ثبوت دیاہے ۔ ایسی ہی طویل روایت بے ایک

مد كاخلاصه م تقل كرتے ہيں ۔

ومول الشرصلي الشرطليه وسلم بجرت كے وقت فضائل صدين شيعى تغنيه ر بین ارک طرف نشریف فرما ہوئے تو اپنے

معابرا درا مت کویر دصیت فرمانی کم الله تعالے نے بیرے یاس جرتل مکی السلام کو بھی کر الرایا کداشدا ب برصالون اسلام مجتماع ، اور فراناب کدابوجیل اور کفار ویش نے اکتبے ملات منصور نبایا ہے۔ اور آپ کے قبل کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالے فرما آسے کہ آپ الم ترفني كوابي بسترما دك برشب باش كاحكم دين وا در فرما ياكد ان كا مرتبداك كانزديك الباب مبسااسی ذبیج کا مرتبه حضرت علی این زندگی اور در و کواک برفداکری گے۔ ا وما نشرتعالے نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ بجرت میں او بجرکوا ہے ماتھی مقرر فرمانیں کونکم اكروه حضوركي اعانت ورفاقت اختيار كرلس ا ورحضور كي عهد ديمان نريخة كار بوكر سائقه وی آواب کے رفقا رجنت میں ہوں گے ۔ اورجنت کی فعنوں میں آپ کے خلصین سے ہونگے لبذارسول الشدسلي الشرعلية ولم نے حضرت على سے فرما ياكدا مے على إكيا تم اس بات برداحی موک و تمن محص الماش کرے تو زیائے۔ اور تمیں ڈھو ٹڈے تو تم اسے ال ما دُ ۔ ا در شار ملدی میں تری طرف ہوئے کرے خرادگ تھے اسٹ میں اُسل کر دی \_ معنرت علی نے عرض کیا یا دسول اسٹریس اس بایت برداختی ہوں کہ سری و دے معنور کی معدی روح کے لئے سِبر ابت ہو ۔ اور مبری زندگی حضور کی زندگی بر قربان ہو ۔ بکہ میں اس یات پریجی رامنی ہوں کرمیری روح ا درمیری زندگی حضور پر ۱۱ در حضور کے سامتی پر ۱۱ در حضور کے بعین حوانات بر فدا ہو حضورامحان فرمالیں . میں زند کی کوب ند ہی اس سے كرنا بول كرحفنور كے دين كى تبليغ كرول وا ورحفنور كے وكستوں كى جمايت كرول وارا حضور صلی الشرطلیہ وکم کے وشمنوں کے خلاف جنگ کروں ۔ اگر نے ٹیٹ نہ ہوتی تو میں دنیا عه ذیج توسیدنا اسمیل طلیالسلام ہیں - البتہ ہود ونصاریٰ کے نزدیک حضرت اسمیٰ کے ذیج ہونے النظرية بإباجاتاب كي عجب كوكي ايك بهودي نظريات كي طرح ابن سبان به نظري مي يهود مستعادے کراپنے اس نئے ذرہب میں ٹا ول کیا ہو ۔ منہ

مِن ایک ما عت بی زندگی بسند زکرتا - پرسنکر حضور صلی الشرطید دیم نے حضرت علی کے مم کو برسد دیا ۔۔۔۔ اور فرایا اے ابوائس بی تقریر یکھے فرشنوں نے برح مخفوظ سے پڑھ کرسنا لئے ۔ اور اس تقریر کیا جواجر الشدنے تیرے لئے آخرت میں تیار فرایا ہے وہ بھی بڑھ کرسنا یاہے ۔ وہ قواب جیسا زسنے والوں نے سنا ، نہ د بیجنے والوں نے دیکھا اور ندانسا فی عفل وہنم میں اسکتامے ۔ بھر حضور صلی الشرعاب و ملم نے حضرت ابو بکو صدیق سے فرایا ۔

اے ابو بکر تومرے ہماہ چلنے کے لئے تیا دہے ؟ ارضیت ان تکون معی كر ای وگ ای طرح الماش كري صب محے ، ياابا مكن تطلب كما اطلب و ا ورترے متعلق وشمنوں کو بفین ہوجائے کر تونے تعراث بالنك انت المذى كملنى محے بحرت راورا مدا رکے مکروزب سے نک على ماا دعير فتحل عنى الواع نكاني راً ما ده كيا م كيا مجه ديرى ومرس معارًا العذاب قال ابوبكر ياوسول الله اما انا لوعشت عمالدنيا اً لام گوا راہے ؟ - حصرت الربح نے جواب دیا یا دمول اشد! اگرمیں قیامت تک زندہ دموں اعذب فيجيعها اشدعذاب ا دراس زندگی مین سخت مذاب ا در مصافعی لا ينزل على موت صريح ولافرج مبلارمول جس مصيت والم سن بجانف كريا سيح وكان ذلك ف نرمجے موت آئے ذکول اور مجھ آرام دے سکے محبثك لكان ذلك احتب ا دربه تمام حصور کی محت میں ہو تو مجھے بطی طر الىمن ان اتنعم فيها وا نا منظورے اور سے منظور نہیں کہ لمبی زندگی مالك لجيع معاليك ملوكها ہوا ور دنیا کے با دنیا ہوں کا با دنیا ہ سیکر دہوں في فالفتك و هل انا و مالى ا ورتهام نعمتیں اوراً سائشیں عاصل ہوں ۔ فیکن وولدى الافداؤك فقال دسول اللهصل اللهعليد حصنور کی معیت سے محردی ہو اور میں اورمیل مال ا درا ولا وحضور برفدا ا در قربان ہے . بس وسلعرلاجوجران اطلع الله حضورصل الله عليه ولم نے فرمایا - تعنیا الله تعليا على قلبك ووحدموا فقًا لما ترے دل پرمطلع ہے ۔ اورجو کچہ تو نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو تری ولی کیفیت کے مطابق یا یا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجے مہرے کان اورمیری آگھ کی طرح کیا ہے اورج نسبت مرکوجیم سے ہے اللہ تعلیٰ نے تجے اس طرح بنا بلہے۔ جرئ على نسانك جعلك منى مجنزلدّ السع والبصر والوأُس من العسد إلى آخوع شك

منش ارول کابان ب

تعنوت اوبجانی دندگی اورا پنے اثر ورسوخ کی بنا ربراک حصرت ملی الله دائد کلم کے جانبین ختن برک - آپ کی وانائی فراست ا درا حدال بدی سلم علی - اس لئے اوبکوک انتخاب کو حضرت علی اوراک حضرت کے خاندان نے تسلیم کرلیا ہے گئے

فلان ِ قياس استدلال

عروه بوك بن تشريف مع جاتے بوئے مركا ا ا في حصرت على كو ابنانائب بنايا . اس پر صفرت

علی نے عرض کیا ۔ حضور کیا تھے آپ عور تو اور اور کو ان برخلیفہ مقرر فرائے ہیں ۔ اسس بر حضورا فور ملی المبدولی نے حضرت علی مرتفای سے فرایا ۱۰ ما متوصیٰ ۱ ان تکون مسنی بمنٹولیۃ ھارعین مین موسیٰ (کیا تو اس سے راضی نہیں کہ مرب لئے موسیٰ کے نائب بار دن کی طرح می روا فض حضرت علی رضی الدوند کی طلافت بلا فصل کے بارے ہیں اس مشابہت کو دلیل بنانا قیاس مع الفار ق ہے کہ فوکہ حضرت موسیٰ کی جات میا رکہ ہی میں فوت ہوگئے تھے ۔ اور بعد وفات موسیٰ کی جات میا رکہ ہی میں فوت ہوگئے تھے ۔ اور بعد وفات موسیٰ حضرت موسیٰ علیالسلام کے مشیر و معاون موسیٰ حضرت موسیٰ علیالسلام کے مشیر و معاون موسیٰ حضرت موسیٰ علیالسلام کے مشیر و معاون اور ان کے کوہ طور پر تشریف نے جانے کے زیانے میں ان کے خلیفہ رہے تھے ۔ جس طرح حضورا فور میل المبدولی میں موسیٰ کی خرائے میں ان کے خلیفہ رہے تھے ۔ جس طرح حضور افور میل افدر افور میل افدر میں موسیٰ کی کور انداز کی کے وقت پر خور میں ایک اور ان کی کور میں روا گی کے وقت پر خور میں ایک علی اور انداز کی میں انداز کی انداز کی میں اور انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی کور انداز کی میں کی میں کی میں کی کور کی میں کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور

تغيرصا فى اورجى البيان بي ب كرحضرت بارون عليدالسلام في موسى عليدالسلام سي بيا أسقال فرمایا \_\_\_\_ شیدعلمار نے دا تھر کی تفصیل مدیکھی ہے کر حصرت موسیٰ ا درمارالا عليهاا نسلام بها دُرِ تشريف سه كُهُ . وبين بار ون عليدا نسلام كا وصال بوگيا . تو بني ارائيل نے موئ عیدانسلام پرالزام نگایکدآپ ہی نے حضرت بارون عیدانسلام کو بار الا الا ہے۔ ا شُرْتِها مِنْ نِهِ ان كى بارت قرآن مين اس آيتِ مِاركد كى وربعد باين فرما ئى -تَانُعُا - وكَانَ عِنْدَاللهِ برى فراله جويدون إن يرتكاياتها - اوروهالله وَجُهَّا عُدوا مِزاب ١٩٠٢) - Lich ver (189 3. استميى تفيرسے بھی بتہ مبل گيا كرمى رت بارون طيالسلام موسیٰ طيدالسلام سے پہلے فوت مونے بھیران کی ذات کو حضرت علی رمنی السرعنہ کے لئے خلافت بلافصل کی دلیل بنانا کمتی صریح بعقل م نَمَا لِهُوُلَا عِالقَوْمِ لَهُ يِكَا دُونَ كَيْفَقَهُونَ حَدِيثًاه شیوں کے مقائد باطلہ امامت ، تقیہ د حزوم اسلام کے دامن برایے برنا داغ ہیں ، جن كى بنيا و يراسلام وتمن مستشرقين في زبان درازى كلو تع ياليا . وشمنان اسلام سلانون ك اندر سے الجرف وال المي مف رخ يكوں كو نمايت وقت نظرے و يكفتے بن اور فوش موتے ہیں - بر وفیسرفلب می شیعی افر اق اور عقیدہ المت براینے انداز سے اجتسرامن ر برند الحاب ،

شسلانوں کی بہلی تغربی خلافت کے قضتے سے شروع ہول یسلان اسی فقتہ کی وجہ سے وگروہوں میں بٹ گئے ۔ بہنیراسلام نے فدا اور بندے کے درمیا کی وجہ سے ووگروہوں میں بٹ گئے ۔ بہنیراسلام نے فدا اور بندے کے درمیا مرف وی اہلی مینی قرآن مجد کو واسطہ بنایا تھا ۔ میک شیعوں نے ایک انسان بعنی امام کو ابنا واسطہ بنامیا اللے

يى معنف آ کے مِل کو کھنا ہے۔

ونها بسندشيع بهان يك برسط كمام كواس كاربان صفات اور فران وا

کے باعث خود اللہ کا او اس کھنے گئے۔ ان کی دانست میں حصرت علی اوران کا ولا دجوا مام ہوئے وہ انسانی صورت میں خدا تھے ، یا خد کا کلام تھے جے یہ توگ قرآن نا طق کھتے ہیں بینی بوق ہوا قرآن وایک اور فرقد کا قول ہے کہ حصرت جرئیل نے خلطی سے بینی براسلام کوعلی مجہ لیا ، ورنہ وجی دراصل حصرت علی برآنی تھی ہ سے بھ

راسلام کو داخلی نتنول رفض وخروری دخیرد نے جتنا شدیرنقصان پہونچایا۔ خارجی دشمنوں سے دین والمت کو اتنا نقصان ہرگزنہیں ہوا۔

> دوستوں سے اس قدرصد سے لیس جان کو دل سے دشمن کی جفاؤں کا گلہ سب آ ارباط

سیعیت کی نئی لہر سیعیت کی نئی لہر سیوں کے متد وفر قوں میں سے خینی صاحب کا تعلق اشنا سری گروہ سے ہے ۔ اور میں گروہ آئے شیعوں میں فالب اکثریت رکھنا ہے ۔ ایران ،عراق ، ادر مند و باک میں جرشیعہ ہیں وہ اکثر اسی خیال کے ہیں یشیعہ فرقوں کی مجمع تورا و اور باہم علف عقا کہ کے لئے طاحلہ کریں تحفہ اثنا عشریہ ، اور فائیۃ الطالبین اور آیات بینات وغیر علی گردہ سلم یو نورسٹی انڈیا ، شیعہ مسیا توجی فریا رفشٹ کی انجارج پر وفیر رہشیدہ رمشیہ عفری نے خورشیعی فرقوں کے عقائد بیان کرتے ہوئے کھا ہے ۔

• فالناء وقدم جوحفرت امرالمومنين كوفدا ما تاب الله

مفوضهٔ اس فرقد کایر فدمیب ہے کہ خدائے صرف جناب محد مصطفے اور حضرت علی کو سیمار کو گئی ہے۔ کوپ ماکیا ۔ بھروہ میکار ہوگیا ۔ اور اس نے تمام دنیا کا انتظام ان ہی ووہزرگوں کے میروکردیا ہے۔ دو وہ اس میں دووں میروکردیا ہے ۔ دی جے جاہتے ہیں التے ہیں۔ انہوں نے ہی میارے عالم کو پیدا کیا ۔ ہی دووں روف درق دیتے ہیں ہیں ہے۔

• طوبران کاعقیده ہے کہ دی بہونچانے میں بعرتیل سے فلطی مول علی مجامع میں اسے مسلفے کو بہونچا دی میں میں مسلفے کو بہونچا دی میں

شیعہ فرقدا ٹناعشریہ کی روسے بارہ انڈکی ترتیب ہے - ساہ ہ باردامام ١١١ حضرت على من ا في طالب ( متوفي ٢١ ررمضا ن المعشر ١ رجوري ) دا، سیدناامام جس بن علی د منونی مرصفرت ، ۲ رماری مندی) دى سيناامام حين بن على مسيدالشهدار (م ارميم الحرام الله م . اراكورسه امري دى سيدناعلى بن حيين زين العابرين (م ١٥ روم عدي الاستمرساني) (٥) سيدنا محد بن على باقر دم ، ر دوالحير ١١٣ مر مبدري ٢٦٠ عيد) (١) سيدناجعفرين محدالعادق دم . ارشوال معامد . ارجول في العيدية) (١) سيدنا موى بن جعفر كالم وم ٢٥ روجب المداع يكم اكور ١٩٥٠) (۸) سیدناطی بن موئی رضا (م ۲۳ ر ذی القعده م ۲۲ من ۱۹ منی ۱۹ ۸ می) (٩) سيدنا محدين على تني دم . ١ زوالقده ٢٠٠٠ ٥٥ رنوبر ٢٥٠٠٠) (۱۰) مسيدناعلى بن مورنتي دم ٥ روجب ١١٢ه ورستروم (۱۱) سیدناحن بن علی عسکری دم سایم مرسم مرسم (۱۲) سيدنا محد بن حسن (رضي الله تعالي عنهم الجعين) آخرالذكر محد بن حن مي كوابل تشيع مهدى زمان كين بن -آب ك ولا وت ١٥ شعبان موقع ملا بق ٢٠ رجولائ ١٠٠ كورى - شيعة معذات كاخال بي كرا ٢٠ م المعدد من آب وگوں کی نظروں سے فائے ہو گئے ، جس کے بعد والم مر مرا و مرا کے ز ما خببت صغری کہا جا تاہے \_\_\_\_ جس دور میں جار نائبین خاص کے ذریعہ توم سے آپ کا رابطرما . ان جاروں کو وکلائے اربعہ کہا جا لہے ۔ اس کے بعد عیبت کبری كادور شروع بوا-اب ان وكلائ اربعد ك وربعه علما رومجندين كا دور على راسي "اورانهی شیوں کے فرقہ کیسانیہ کے نزدیک حصرت محدین الحنفیہ کو و رصوی برای فرس زئره بن - اورائ وقت برخر دج كري كاسك اسامیلیوں کے نزدیک مات ا مول کے بعدا ام فائب کے ظاہر ہونے تک

جولوگ المت کے ذائف انجام دیں گے وہ نائ المم ہوں گے مرگزان کو منت کو

الوام كوى نبي - ناب ام كاب سے برا بياامامت كاحقدار براب مك اللاى نقط تظرے امام مهدى كون بى ؟ \_\_\_اوران كاكيا تقام ہے؟ اس ے واقفیت کے بغیرام مهدی اورشیوں کے مهدی منتظر کا فرق مجنا وشوارہے ۔اس ك اب بم اس برقع الخات بي -اس باب میں ہم سب سے پسلے صنرت الم مهدی نلهورمهدى كى چنداما ديث ك بارى ميں وار دجندا ما دیث كے تربی • ابد دا وُ د کی سنن میں ہے مصرت ام سلمہ ربول الشرصلي الله وسلم سے روایت مواتی یں کراکے خلیفر کے انتقال کے بعد کھواخلات ہوگا۔اس و تت مریز طبیہ کا ایک ماشندہ عاگ کوکر موکر مرائع کا . کر موکر مد کے کھ لوگ اس کے ماس این کے . اور اسے مجرم كرك عراسودا ورمقام ابرام كرورمان اس سے بعث كري كے . يومام سے اى ك مقابل من الكريميا جائد كارا وروه كم مكرمدا ور مدينه طيد ك درميان ا يك معا یں دصٰیا دیا جانے گا۔ جب ہوگ ان کی برکوا مت دیکیں سگے توشام سکہ ا برال ا در وا ق کے وگ بی آاکوان سے بعت کویں گے۔ اس کے بعد میر قریش میں ایک شخص ظاہر ہوگا، جس کے ما موں تبدا کلب کے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہوکران کے مقابلے لے مشکر ر دان کرے گا۔ اشرتعابے اس دامام مهدی کوان کے اوپر فال فرائے گا۔ اور ب بؤكل كالشكر موكا - ويتخص فرا برنعيب سے بواس قبله كلب كی غنیت میں شرك ن ہو ۔۔۔۔ کامیا بی کے بعد وی تحف (ایام مہدی) اس مال کوتعیم کرنے گا۔اور ست کے ملابق وگوں سے مل کوانے گا ۔۔۔۔۔ اورای کے عدمی وق زين بالام بي اللام مجيل مانع كا- اورمات برس مك وه زنده رب كا- اس ك بعداس كا انعال بوجائد كا-ادر سلان اس كى نماز رُصي ك ك • ابوسعیدخدری دمنی اقد جنه بیان کرتے ہیں ۔ دسول انشرصلی اشرطیر دیلم نے ایک بری آزائش کا ذکر فرایا \_\_\_\_ جواس است کوپش آنے وال ہے۔ایک وقت ا تناشدیدظلم مچرگا کہ بنا ہ طنا دشوار مچرگا \_\_\_\_ اس وقت ا نشدتھا ہے ہری
ا ولا دس ایک محفق (امام مہدی) کو بدا فرائے گا ۔ جوزین کو مدل وانعیا ف سے اس
طرح بجرد ہے گا جیسے وہ پسے ظلم سے بجری ہوئی تھی ۔ زئین واکسان کے رسب باشندے
اس سے خوش جوں گے ۔ آسان ابی تمام بارش موملا وحاد بررائے گا ۔ اور زمین ابی سبیا وار زیکال کرد کھ دے گی ۔ حتی کہ زندہ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ جو لوگ ان سے
پسے ظلم اور نگی میں گردگے گائی اس وقت ہوتے ۔ اسی با برکت اندازیں وہ (امام مہدی)
سات یا آ تھیا فومال زندہ رہی گے ہیں

 حضرت أوبان جورسول ضراصل الشرطيد وسلم كم أزا دكرده علام بين - بيا ن كرتے بين كا دسول الشرصل الشرطيد وللم نے قرايا - جب تم ديكوكرسياه جيندے خراسان كى جانب سے اكر ہے بين آوان بين شامل ہوجانا - اگر مير برون كا د برگھشوں كے بل كيوں نه مبلنا پڑے فَإِنَّ فِيهَا خَيْلَهُ مَدَا للهِ

 الله مين الله تعالى كامليم مهدى ہوگا المَحَدَّدِينَ

معنون ابوسیرفدری دخی الشدهند سے مروی ہے۔ دسول الشرصلی الشرطیہ وہم نے فرایا۔ یس تم کو مہدی کی بشارت ویتا ہوں۔ جوایے و در بیس ظہور بذیر ہوں گے۔ جب لوگوں میں بڑا اختلاف ہوگا۔ اور بڑے زلزئے آئیس گئے۔ وہ آگر زمین کوعدل والف اسے بھراسی طرح بحر دیں گئے ، جس طرح وہ ان کی آ مدسے قبل ظلم و جورسے بھری ہول تھی ۔ آسما ن کے فرشتے اور باشندگان سب ان سے راہنی ہوں گے۔ اور وہ مالغیم کریں گئے صفاحاً ۔ سوال کیا گیا۔ محاص کا کیا مطلب ہوا ، فرا یا ۔ انسان کے در افعان کے ساتھ ، اور احت کا برحال ماتھ ، اور احت کا برحال کیا گئے مواسی کو اس کی دوہ الله کا کیا کھی کو ال کی ساتھ ، اور احت کا در احت کا برحال محاص کا کیا مطلب ہوا ، فرا یا ۔ در احت کا برحال محاص کو الله کا افعان کرنے گا کہ کیا کھی کو ال کی صفاحات کی اس کا در احت کا برحال کا احت برحات سال گزریں گئے۔ وہ احلان کرنے گا کہ کیا کھی کو ال کی صفاحات برحات سال گزریں گئے۔ واج احت یا تی ہے تو محن ایک محض کو اس ہوگا ۔ اسی حالت برحات سال گزریں گئے۔

حضرت الواما حدروايت كرتے بي . دمول الشرصلى الشدهليد وكلم نے فرمايا . تها دسے

ادروم كددميان جارمرته ملح موكى - جوتى صلح السيخف ك بالقرموكى جوال بارون ع بوگا - اوريم على مات سال يك تائم د مي كى عضور سے دريافت كيا گيااى وقت سلان کا امام کون ہوگا۔ فرایا و محض میری اولاد میں سے ہوگا ۔جس کی عمر مالیس سال مل - جروستارون كاطرح جكدار بوكا . دائي رخمار برسياه بل بوكا . اور وقطواني مائیں زیب تن کئے ہوگا . ایسامعلوم ہوگا جیسا بن امرائیل کا کون شخص دس مال مکومت ا در الله الله الموري الول كو نكار كا و ا در مركين كه شرول كو فع كري كا - الله وی مخبرر مول الد ملی السدها در ملے سے دوات کرتے میں کرمیں نے حضور کو یہ فرماتے الا الماكمة روم مص مح كود كالل صلح ، اور دونوں ل كرا ہے وتمن سے جنگ روگے اور تم کو کا میا بی ہوگی ،اور مال فینت مے گا۔ حتی کرجب ایک خطہ زمین پر نشکر الرازم كا حبن بين ميل بول كاورسبزه ، توايك تحض نصرانيون بين سے صليب مدكر كي كا صليب كابول بالامو . اس براك ملان كوغصدا ما ت كا . وه اس سلب کو تور دای اوراس وقت نصاری نداری کرس کے ۔ اور جنگ عظیم سے اع ب ایک محا در جمع موجا می کے ایم

اام وی بوگا سیمه عفرت حذرت حذیف سے مردی ، وسول الله صلی الله علیہ دسم نے فرمایا ۔ جہدی انتظاریس

ال کے مصرت علی طلب السلام آسمان سے اترین کے وان کو دیکھ کوا سامعلوم ہوگا گویا ان کے بالوں سے بان ٹیک رہا ہے واس وقت امام مہدی ان کی طرف نما طب ہو کو عرض ان کے و تشریف لائے اور لوگوں کونماز ٹرھائے ۔ وہ فرائیں گے دس نماز کی امامت اگپ کے لئے ہو جی ہے ۔ بس حصرت علی علیا لسلام سنماز میری اولا دیس سے ایک شخص ایکے اوافر ایش کے ہیں۔ • معفرت ابوا ما مرسے روابت ہے . رسول الله صلى الله وطلم فے خطبر دیا ۔ اور دما الاذكرة بوئ فرايا \_\_\_ دينه كذك كواى فرن دوركرد داك ب من وب كالندك كودوركردي بي - اوريدون يوم الخلاص كملائد كا - ام شرك ا دریا فت کیا ۔ یا دسولی الشرصلی الشرطیر و کل اس وقت عرب کما ل موں کے ۔ آپ نے ارشاء فرمایا - اس وقت ان کی تعداد کم موگ - ان میں کے میشتر بیت القدس میں ہوں گے - اور ان كامام ايك مردحالي مهدى بول ك . ده ايك ردز نازمى كى اما مت كے ليزاك برهيں كے كرملين على السلام كانزول بوكا . اوريه (امام جدى) النے باؤں لومن كے تاك مینی طیانسلام امامت کویں ۔ مجرمینی طیانسلام ابنا یا تقران کے سٹ نؤں کے درمیان رکم ویں گے اور فرایس کے کوآپ اُ گے بڑھنے یہ ا قامت آپ ہی کے لئے کہی گئی ہے ۔ اور ان کام ہو کرناز رطابی کے میں

• حصرت الومعيد فدرى بان كرقي إن رسول السفل الشرطيه وكم فارتاه فرايا. مِنَّا الَّذِي يُعَيِّى عيسَى ابنُ بارى سل ساكم عنى بوكا - حفرت يسى ا مَرْيِرَخُلُفُ وَاخرجد الولغيم مريم من المدّ الرائي -

ان اما دیث کامعنوی تواتر ابت ہے فرز امادیث سے منے دس مدیرا

مح ترج نقل كردية بي - بدا وراسى قم كى ا ورمتور در دايات بي - جن كى بنيا د برمسلان اس بات پرتیبن رکھتے ہیں کہ قرب تیامت کے وقت ایک مہتم بانشان سبتی روئے زین ا - Es 12 2 5 B -

ا بن خلدون ا وراس کے اتباع کما یہ گمان فارد ہے کہ مسلانوں میں ظہور مہدی الم مقیده روافض کی روایات کے زیراثر بدام واہے . بلکسلف سے آج کک امام مهدی کے بارك من ملا ول كعقائد متواتري وصرت على ابن عباس ابن طلحه ابن عرام بن مسود ، ابن بريره ، انس ، ابوسيد ، ابهات المومنين ام جبيد ، ام سله ، ثوبان ، قره بن ایاس ، علی البلالی ، اورعبدا شربن افحارث ، وفی اشرعنمے سے امام مہدی کے بارے می حدیثیں مروی ہیں۔ ایم حدیث نے اپنی کی بوں ہیں اس بار سے ہیں حدیثی بسیان کی ہیں۔ امام تریزی ابو واؤڈ اور ابن ما جہ نے تواپی کی بوں ہیں امام مہدی کے متعلق مستقل باب با ندھے ہیں۔ شارح عقیدہ منا دینی نے نکھا ہے کہ متحوی تواتر کا درج منحوی تو امام مہدی کی روایات اتنی زیا وہ میں کہ اسے معنوی تواتر کا درج ماصل ہے۔ اور طلائے اہل سنت کے نزویک یہ بات اس قدر شہورہے ماصل ہے۔ اور طلائے اہل سنت کے نزویک یہ بات اس قدرشہورہے کے حقیدہ کی حقیدہ کی حقیدت سے شمار کی جاتی ہے ہیں ہے ہیں اس طرح طلا مرسوطی ، قامنی شوکانی ، اور شیخ علی تنقی وفیرہ نے امام مہدی کے بارے میں کا نی مواد اکھا کہا ہے۔

حصرت امام مہدی کا نام سید کورہ تعلیا بدن جیس ، رنگ کھلنا ہوا ، چہرہ رقیے

اما ویث ظهورمهدی کا دا قعاتی خاکه

دان برا تقادیں گے علاقت فواندے ہوئے ہوں گے۔

آپ کے ظہور کے وقت و نیا ظلم سے لبریز ہوگا ۔ اسی دور میں عرب وشام میں بوسفیان کا ولا دیں سے ایک شخص ہوگا ہو ما دات کو قمل کرے گا۔ وہ شام ومعرکا حکم ال ہوگا ۔ اس موسیوں روم کے با دشاہ کی عیدا نیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسر سے صلح ہوگا ۔ لانے والا فریق قسطنطنیہ ہر قابعن ہوجائے گا ۔ با دشاہ روم دارالسلطنت ہو ڈرکر مک شام بلا جائے گا ۔ اور میسا نیوں کے دوسرے قریق کی مد دسے اسلامی فوج فریق خالف پر فتح ماصل کو ہے گا ۔ اور میسا نیوں کے دوسرے قریق کی مد دسے اسلامی فوج فریق خالف پر فتح ماصل کو ہے گا ۔ وقتی کی کہ دسے ایک شخص ندہ و لگائے گا کھیلب ماصل کو ہے گا ۔ وقتی کی شکست کے بعد موا فی فوج میں سے ایک شخص ندہ و لگائے گا کھیلب ماسل کو ہے گا ۔ ور کھی گا میس ۔ ماصل کو ہے گا ۔ اور کھی گا میس ۔ اسلام خالب ہوا ۔ و سے باہم جنگ ہوگا ۔ با دشاہ اسلام شہد ہوگا ۔ جسانی شام برقا بعن ہوں گا ۔ میسانی میں میں میں میں میں گا ۔ میں گا دو وقوں میسانی گو وجوں کی صلح ہو جوائے گا ۔ باتی مسلمان مدینہ مورہ وجوا ہی صلح ہو جوائے گا ۔ باتی مسلمان مدینہ مورہ وجوا ہی صلح ہو ہوں کی صلح ہو جوائے گا ۔ باتی مسلمان مدینہ مورہ وجوا ہی کھی ۔ باتی مسلمان مدینہ مورہ وہوں کی صلح ہو ہوں کی صلح ہو ہوں گی ۔ باتی مسلمان مدینہ مورہ وہوں کی صلح ہو ہوں گی ۔ باتی مسلمان مدینہ مورہ وہوں کی صلح ہوں کے سالمان میں میں مورہ کی ہو ہوں کی صلح ہوں گی ۔ باتی مسلمان مدینہ مورہ وہوں کی صلح ہوں گی ۔ باتی مسلمان مدینہ مورہ وہوں کی صلح ہوں گی سے میں مورہ کی ہو ہوں گی صلح ہوں کی صلح ہوں گی ہوں گی سے مورہ کی ہو ہوں گی صلح ہوں گی سے مورہ کی ہو ہوں گی صلح ہوں گی ہو گی ہوں گی سے مورہ کی سے مورہ کی ہوں گی سے مورہ کی ہوں گی سے مورہ کی ہو گی ہوں گی ہوں گی سے مورہ کی ہوں گی سے مورہ کی ہو ہوں گی ہوں گی ہو

جرا برا کی حکومت خبر کے ہوجائے گی ، اس وقت مملان امام مہدی کے منظر ہوں گا امام مہدی کے منظر ہوں گا امام مہدی کے منظر ہوں گا ۔ وہ مدم امام مہدی اس وقت مدین طبیع میں موجود موں گئے ۔ انہیں کوئی بہما تمان ہوگا ۔ وہ مدم طبیع سے کم محرصر بطا آئیں گئے ۔ اس زمانے کے اولیا روا مدال آپ کو تلکش کوئے ہا مقام ا براہم اور دکن یمانی کے ورمیان طواف کرتے ہوئے ایک جا عت آپ کی ثناف کوے گئے ۔ اس سے قبل کے ما ہ ومضان میں جا ندا ور مورج دوؤں کو گر بن گل جہا ہا گوگ آپ سے بعث کما تھا منا کریں گئے ۔ اس وقت آسان سے آواز آئے گی ۔ گوگ آپ سے بعث کما تھا منا کریں گئے ۔ اس وقت آسان سے آواز آئے گی ۔ هذا خلیفة الله دی فاصتمعی سے اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں ۔ ان کی بات مدا خلیفة مہدی ہیں ۔ ان کی بات مدا طبعہ وا ۔

سر دون الم المرائع ال

جہاد و فقے کی نیادت فرایش کے۔ اس کے بعد مع اسکر شام کی طرف تکلیں گئے۔ اس کے بعد مع اسکر شام کی طرف تکلیں گئے و ومشق کے پاس میسائیوں سے مقابلہ ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کے نشکر میں بین گروہ ہوگاں ایک گروہ میسائیوں کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ واشد تعالے بی ان کی تربر قبول ان فرائع گا) \_\_\_ و ومراگروه جا و کرتے جوتے شہاوت باکر بدر واُصد کے شہدار ا رم یا کے گا۔ تیسراگر دہ نتمیاب ہوگا۔ جارر و زنگ مقابلہ ہوگا۔ چوتھے روز نتج سے گ اردبشارمیان ارے جائیں گے۔ اس کے بعدا ام مہدی ال عنیت تقیم فرائی گے۔ كى كويىنے كى نوشى نىس بوكى - اس كے بعدامام بهدى بلا داسلام ك انتظام داندام و جرموں گے۔ اور جاروں جانب اپنی فوج محسلا دیں گے۔ ا وراس سے فراغت کے بعد فق تسطنطند کے لے روا مزمونگے . تبلیار بواسمان کے سر ہزار بہا دردن کوکشیوں پرسوارکے استبول ک الادى كے لئے مقرد فرائي سے جب يہ لوگ فعيل كے قريب السداكبر كا نعرہ بلذكري كے قدام مالت کی برکت سے فصیل گرمائے گی ۔ اور سلان فائے ہوں گے ۔ اس کے بعدا مام بہدی ملکی اللام من مول محرك د مال ك تكلف كا نواه الرس كى -اس بات کوسنکرمعنرت ا مام مهری ملک شام کی طرف متوجد مول م ا ورخر ورج وجال كي تمين كان يا ي يا اوسوار

اس بات كوسنكر مصرت امام مهدى ملك شام كى طرف متوجد المام مهدى ملك شام كى طرف متوجد المستحد المام مهدى الله شام كى طرف متوجد المستحد المام مهدى المحدد المحدد

ورج دول اس كربدام مدى علت كريائد اطنيان مده وف مفرد كر والم المربومائد كا - كرمورت ام مدى

اس وقت مک دمشق بهر با کرجها دکی تیاری فرما چکے ہوں گے . حتی کد و گوں کو متصیار ویا ما جا ہوگا۔

عصر کا وقت ہوگا ۔ مؤذ ن اذان دے گا۔ لوگ نازی تیاری میں مصرت عيسى عليالسّلام كى تشريف آورى

ہوں گے ۔ اتنے میں حصرت مسی علیالسلام وشق کی جامع مجد کے مشرقی مینا رہے برو وفر سول ك كاندهول ك بهار مدون افروز بول كدر اوراً وازوي ك كريرها ورما ما مزک جانے گا۔ آپ نیج تشریف لاکرا مام مہدی سے الا قات کریں گے۔ امام مہدی نہا تواضع سے بیش اکیس کے اور کسیں گے ۔اے اسد کے بنی ایا مت فرمائیے ۔ حضرت عیلی علیہ فرمایس کے۔ امامت آپ ہی کریں کیونکہ اس امت محدیہ کویہ شرف حاصل ہے کہ اس کے بعن بعض کے امام میں \_\_\_\_امام مہدی نا زیر صائیں گے ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا قدار کریں گے۔ ناد کے بعدا مام مہدی عرض کریں گے۔ یا بنی اللہ ! اب براٹ کر کا انظام بی فرایش ا در محم ماری فراکس - وه فرمائیس کے نہیں ، سرکام آپ ہی کریں میں توصرف قبل و قنال برا مورمول - الشرك ما دى زمين حصرت امام مهدى عليه السلام كه عل انصاف سے بجرجائے گی۔ روشن و ابناک ہوجائے گی نظم ستم کا کہیں نام ونشان باتی نہیں رسے گا - برطرف عبا وت وا لها عت كا زور وشور بوگا - آب كى خلافت كا زيارہ يا ٨يا ٩ سال ہوگا \_\_\_\_علمار نے مکھاہے کہ مات سال عیسا ٹیوں کے فتنے و فع کرنے اور انظامات علی میں لگیں گئے ۔ آٹھواں سال دجال سے جنگ کی تیاریوں میں اور جنگ میں۔ اور نواں مال حضرت عیسیٰ علیانسلام کی صحبت میں گزاریں گے۔

وفات إمام مهدى المسلم المرح ومه سال كى عربي وفات بائيس ك عضرت عيى المحد وفات إئيس ك عضرت عيى المحد وفات إئيس ك واسك المحد المحد المدحد المدحد

[مام غائب كون إسى ؟ في كا من كاروشى بس امام خائب امام من عمرى وشنى بس امام خائب امام من عمرى والله من عمرى والله عن عمرى والله بعد منصب امامت برفائز ہو كے ـ ايك دوايت كا روسے ١٥٥ من و و مرى روايت كا روسے الله من الله والد كا انتقال سے چاريا بائے سال بہتے تولد ہوئے ـ مركان كا مقعقى جي كا بيان ہے كر من عمرى لا ولد فوت ہوئے الله من عمرى لا ولد فوت ہوئے الله

ابنی کی کتب میں ہے کہ انہیں کوئی ویکے نہیں سکتا تھا۔ یا ان کا جم کمی کو نظر نہیں آتا تھا ہے اس کھسنی میں آپ اپنے والدی و فات سے وی ون بہلے ایک فار میں روبوش ہو گئے لاے امام فائب کی والدہ میں شاہ روم کی بوتی ملیکہ ہیں۔ جو حیرت انگیز طور رہا ہے وو بھا اوا ومنگیز ول کے مقد میں جانے جانے صلیب ٹوٹ کو گرکے اور محب شاوی درہم بریم ہے کی وجہ سے بڑے دہیں ۔ بہرخواب میں نی صلی الشرعلیہ وسلم اور مصفرت علی وفیرہ کی وجہ سے بڑے دہیں ۔ اور ان حضرات کی موجودگی میں ان کارٹ سے امام حسن فی مسکری کے ساتھ ہوا ۔ اس کے بعد روم ہراسلائی تشکرے جلے ہوئے ۔ اور یہ باندی بناکر اور موسری عور تول کے ساتھ بغدا ولائی گئیں ۔ اور ایام حن عسکری نے اور ان کو بذراو سے لانے وقی وکھا تھا جو تھے اور ان کو بذراو سے لانے وقی ان بی بی ملیک کی میان کی تھیں وہ سب و بھے کر لیٹر نے انہیں خریدا ۔ اور اپنے ماتھ جو تھا ان بی بی ملیک کی میان کی تھیں وہ سب و بھے کر لیٹر نے انہیں خریدا ۔ اور اپنے ماتھ شرخ سرمن دائی \* لائے ۔ جمال وہ دہیں ان سے ایام فائب بیدا ہوئے ۔ (جملا والعیون) امام فائب کے بارے میں طابا و مجلسی کی کتاب بی الیقین \* بین ہے و دواش رواش روایت مواش روایت اللہ فائب کے بارے میں طابا و مجلسی کی کتاب بی الیقین \* بین ہے و دواش روایت میں طابا و مجلسی کی کتاب بی الیقین \* بین ہے و دواش روایت میں طابا و مجلسی کی کتاب بی الیقین \* بین ہے و دواش روایت

- 4 68.

' حب تائم آل محد (امام مہدی) ظاہر ہوں گے تو خدا فرسٹوں کے ذریعہ ان کی مد د کرے گا۔ اور سب سے پہلے ان سے بعیت کرنے والے حصرت محد ہوں گے۔ اوران کے بدیر حصرت علی ہائے

ام المومنين صديعة رضى الشرعنها سي سيى بغض دعنا دكى مظرب عبارت مجى دل برجركرك د يكھتے على ي

ا مام قائم عب ظاهر موں گے تو وہ عائشہ کو زندہ کرکے ان برصر جاری کریگے اور ان سے فاطمہ کا انتقام لیں گے اسے قاطمہ کا انتقام لیں گے اسے اللہ عنواً وَلاَ قَوْلاً وَلاَ قَوْلاً وَلاَ قَوْ

ا مام فائب کے بارے میں حقل و نقل سے بعیر شیعی روایات خو دان کی تکذیب کا منہ اول آن نور ہیں۔ سب سے بہلی بات تو سرکر ائد کی غیبت کا عقیدہ انہی شیعی فرقوں نے حضرت

محد بن حن سے بسے بھی کئی وگوں کے بارہے اخراع کیا تھا۔ ملا حضرت محد بن الحنف کی وفات کے بعدان کو بھی مہدی ستور مان باگیا تھا۔ اس شبی گروہ کانام کیانہ ہے۔ اس طرح حضرت امام جعفرها وق انتقال فرما گئے تو کھر لوگوں نے ان کی مهددیت اور فنیت کاعقیدہ ظ مركيا - انهين شيعوں ميں كانا دوسى فرقه كهاكيا - كيرامام موسى كافل كى شهادت كے بعدا كے مدى بونيا درنظرس غائب بوكردوباره ظور كاعقده جس طبقهين آيا -اسے واقعه يا واتحفید کها جاتا ہے ۔۔۔ برتمام فرقے شیوں ہی کے اندرا بجرمے ۔ گویاس نامرا و قوم میں عقیدہ فیبت کے جاتیم ان کے شروع دور ہی سے جلے آرہے ہیں۔ اپن برنصبی سے کیسانیر، نا دوسیدا در وا تعنیہ کو تو بھوسے مجھنے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ اتناعشریہا تی ره گئے۔ اور مرورایام کے ساتھ بعد والول میں پہلے والول کی سریات خوا ، وه خالعی كذب ا فرّار اوراخرًا ع کیوں نہ ہوئے مذبتی گئی ۔۔۔۔ اور دہ صرتے قرآن عظیم کے مخالف كيول شهو - اسى كومين إسلام تجيف لگے .

امام فائب کے بارے میں سیوں کے ملامہاقر مجلسی کی کتاب بحارالا نوار ،طبع جدید، حلداه

إمام نعائب اوتشيعي روايات باب مغمّ اص نمبر ۱۰۹ سے ۱۲۷ مک روایات مجیلی مولی میں -اس عنوان بران کے سے صدو

كى كمّات أكمال الدين واتمام النعمة اورمحقق طوسى كيّ الغيبة " اوراسي نام كيّ نعماني " كي كماب نزان كرشيخ مفيدكي كتاب الاختصاص مافذكي حيثيت ركمتي بي \_\_\_ تنهاسيخ مفیدنے امام فائب مے متعلق یا نے رما ہے تھے ہیں ۔ اسی طرح تعید ، متعد ، اور قرآن مجد کے خلاف بانیا نِ خرب نے بڑی ٹری کا وشیس مرانجام دی ہیں۔ امام خائب سے باسے میں ان کی روایوں کے جند فاص حصے ملاحظہ کریں۔

مکیل بن زیار دختی را دی که میں اسرالمومنین کے یاس بہونیا تو دیکھا کمدوہ زمین پر کچے نشان کمینے رہے ہیں۔ (کیل کے پوچھنے پر فرایا) میں حسین کی نسل سے نوی فرزند کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جو زمین کو مدل وانصاف سے بحرد مے گا۔ بب کرو وظلم وجور سے بحرجائے گی۔ اس کے لئے ایک (طویل)

غیبت ہوگی ۔ جس دوران تجویے وگ اس کے وجود کے بارے میں ٹکٹی بڑھا میں گے ۔ اے کیل بن زیاد ا ہرزانے میں زمین میں ایک جمت کا وجود مزودی ہے۔ چاہے وہ ظاہرا ورشہور ہو یا تحقی اور سنور ۔ ۔ باتھ امام علی مضافے شاعود عبل سے قربایا ۔ مسرے بعد میرا بشیا محدا نے مام علی مضافے شاعود عبد کے بعد ان کا بٹیا علی امام ہوگا ۔ قبل کے بعد ان کا بٹیا علی امام ہوگا ۔ قبل کے بعد ان کا بٹیا عبد ان کا بٹیا حسن امام ہوگا ۔ اور حسن کے بعد ان کا بٹیا عبد تائم امام ہوگا ۔ جوکا اس کی فیست میں انتظار کیا جائے گا واقع

شیعوں کے عقیدہ کی روسے امام فائب ، غیبت کی حالت میں رہتے ہوئے می اپنے شیعوں کی موات میں رہتے ہوئے می اپنے شیعوں کی موات کی مارت میں دائل الدوسلم میں اس بارے میں یہ وگر حضورا نوردرول اکرم صلی اللہ تعامل طیہ وسلم کی طرف اس بات کو خسوب کرتے ہیں کہ آپ نے اولو الامرکی تعیین کرتے ہوئے الکیارہ اماموں کے نام ہے اور بار ہویں امام کا نام ہے کراس طرح کہا ۔

..... حسن بن على داگیار ہوں امام ) کے جائشین ان کے فرزند ہوں گے،
جن کا نام میرانام ہوگا۔ اور کسنت میری کسنت ہوگا۔ اور وہ روئے زمین رحجت
خدا اور لوگوں کے درمیان بقیۃ اللہ ہوں گے۔ ..... وہ اسنے طویل
عرصہ تک پوکسیدہ دہیں گئے کو ان کی امامت کا عقیدہ صرف انہی دلوں میں
باقی رہ جائے گا کو جن کا اللہ نے ایمان کے سلسلہ میں متحان نے لیا ہوگا۔ لوگا ن
کی فیسٹ میں ان کی روشنی سے فیفیا ب ہونے ہیں الح تا ہے۔
والے اگا ب سے فیفیا ب ہوتے ہیں الح تاہے

ر داسین اس و قت تک موجود نهین تحقیق - ا در بعدین اخراع کی کئین . وریز کم از کم میون بی می فرقه کیسانید ، نا دوسید ، اور دا قفید کا وجود نه بوتا ----- فدا کرے اب سے انہیں قرآن دوریث کی واضح نعلیات والا اسلام بیسرا مائے . آبین -

## متراجع

ف مكلة المعاني من ١٢١٠ اله ما مع الرزيج على: الم، اله الفحي للسلم ج ٢ ص: ١٢٤٠ اله تعربرج، ع، ١٥٠٥، تله تخفهُ اثنا عشريه المحدث الثاه عب را لغريز الدلوى ، باب مفتم درامامت (اردو)ص: ۲۴۵ هك اددو دائرةُ معارف /سلامير،مطبوعسه، دانشگاه بخاب الا مور اج ۱۱ اص ، ۹۰۳ اله ا . 24 " 210 - 219 نك امام فمنين كاالبي سياسي وصيت نامه مجلر توحید، تم ایران، ج۰، شاره ۵، ص: ۴۸، الله الحكومة الاصلاميه الله مام خيني ص ، ١٨٠ ٠ ٢٢ ، ٥٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ك خاير التحقيق في اما متر العلى والصديق للا مام احدرضا القا دري عليه ارحمه ، مطبوع والججع الاملامى بمباركفوص ٣٠١٧ كب الصواعن المحرقد في الردعلى المل لبر والزندقه اللحدث احمد بن مجراله تبيالمكي، مطبوعه ، كستبول ، سك ملمنيس الله في للحقق الطوسي ، مليوع الخِف الرُف ج٢ ص ٢٤٢ ، ميحه مخيص الشاني وللحقق الطوسي ، مطبوع الخف ا شرف ج۲ ص ۲۷۲ ا هه الثافي المليور انجف الرث ته مشکوة المصابح ، مطبوعه رشديم ص ١٠٠٠ والصواعق المحرقه ص ١٢١ كه اللؤلؤ والمرمان فيما اتفقاط ليشيخا مطبوعه، الكويت، ص ، ۲۲۲ ،

شه القرآن الكريم، مورة النساره ٥٠

عله الحكومة الاسلامية للامام تعيني ص ١١٣١ م الم المامول من الكاني وللكليني ، ص : ٢٧٨ 1410 . . . . والعانى جرس وصدوم ، ص: ١٧١١ ، العمل من الكانى الكلينى ، ص: ١٢٢، ١٢١ مع الريد جان ، " ص ١٥٥ 1910 " " . TE من عات القلوب ١٣٦، مي ١٠٠٠ الاصول من الكافى ، ص ي ١٣٨، مله بمايدائدا وكرسياس جروجيد، على فأمنر يهي القرآن الكريم، احراب وأيت ٢١، ای محله توجید، قم ایران، جهم مشار ۴، عنه الاصول من الكاني من ١ ٢٩١ ومع مخفرتفيرا بن كثر، الصابونى ج ١٥٠،٥١١ الله مجلة وحدوقم ايان وجه وشاره ا ه تغیرصیا مالغرآن ، المشیخ کوم شا ، الازمری ت مقاله امات ائر المنارى تكاوس س 11-1 10 46 اهه القرآن الكريم، لكر، آبت، ١١٥، مجلة توحيد و قر ، جر ، شاره ۲ ، ۱۲۲ م العول من الكافي، ص: ١١٠٠، 'rro" " ع القرآن الكرم ، بقره ، أيت ٢٢، ידי שנפוי שידים ع خزائ العرفان على كنزالا يان ص: ٨ صول من الكافئ الكليني ص ١٠٠٠ مطبوعة تعنو " ص يهم،١٠ الله الا مع الاصول من الكانى ، ص : ٢١٢، يه القرآن اكرم، شوار بي اكب ١٩٥ . . . . عصالاصول من الكاني، ص: ٢٩١، 1.000 . . ٥٥ القرآن الريم، مالكرة ، أيت ١٦١ 1.40 09 الاحول من الكاتى ، ص : ٢٠٢ ، 1470 نه الصورة ، فعل الخطاب في تحريب كاب N رتيالارباب، للنورى الطبرى ص ١٨١٠١٨٠ 11200 الله نائخ التواريخ ، جرم ، ص : ١٧ والكافي 11.00

" 2"

" arr

· arr

· 20

· 27

" are

" ara

. 279

. 25.

. I'

باکتان می: ۱۱۹ فكه سنن ابودا دُدُباب المهدى ، شه متدرک اللحاکم ا الله طراني، سنن ابددادد، سم الفيح المسلم ، יאו: שידושול או אוים וואי عد سنن ابن اجر الحادي ١٣٠١م، 17710177101771 عمه مرح عقدة السفاري ، ص : ٥١ ، ۱ منه درال علا ماتِ قيامت· شأه دنيع الدن مم الاصول من الكافي، ص: ٢٠٩، 17.4.00 " " " .9. W. Y. Y : 0 " " 4 491 « ص: ۳۲، المجيمة الرمالة الخامية في الغيثة المستنع مغيرص «٢ الك ادود دائرة معارف اسلاميد وأفتكاه الكال الدين واتمام النعة النيخ صدوق

كمَّاب الروضر، ص: ١٢٩، نائخ التواريخ ייייי שווייייייי אי בפריוייייי العواعن العرقد اص : ١٧ ، ملكه الموانقة بينابل البيت والسحابر لازمشری، ص: ۱۱، الله نیج البلاغة، خطبه ۵، الله نیج البلاغة، خطبه ۵، عنه مرح في اللافة ، لا بن متم ص ١٥٨ الله نائخ الواريخ ٢٦، ص: ١١٥، كله معانى الاخبار المطبوعة ايران ص: ١١١٠ ی کیے تغریمن مکری ، ملبویداران ، ال : ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ واله تاريخ اللام حبيس امرعي ص ٢٢، محدث والوى الخفاء ك حيات القلوب اللجلسي اص : ٢٦٨، الله تاريخ التعري وفيرفليوسي عث رمالة فرق اللاى مطبوم المكين الله مق اليقين مطبوع اليان ، ص ، ١٣٩ المعنو ال " " " على والمل والمل البن مزم افلاسرى مرافيه المكاري مرافية المكار المرافية الم



## المرا النيام المنافقة

## كرا المحامي موقف ، جناب خيني ا ورشيعيت

صرف المام تعینی نہیں ، پورے فرقہ شید نے اکھا برصحا برکوام اورصابیات علام رضوال الشد تعالی بی میں یہ سلام کے دور غربت ہی الشد تعالی الشد تعالی الشد تعالی الشد تعالی الشد تعالی الشد تعلی الما عت میں اسلام کے بیت بیا الما عت میں اسلام کے بیت بیت مثال اثبار و قربان کی مثالیں تام کیں ۔ مالک ذوالحملال کے مقد میں کلام میں جن برگزیرہ لوگوں کی تعرفی نازل ہوئی ۔ فرقد الم تشیعے نے ان کی ثنا ان میں آتا المونین کے کا اپنے ایک ان و مقا مگر می تعرف نازل ہوئی ۔ فرقد الم تشیعے نے ان کی ثنا ان میں آتا ہوئی ۔ فرقد الم تشیعے نے ان کی ثنا ان میں آتا ہوئی ۔ فرقد الم انہات المونین کے مجات میں رسول خاتم صلی الشد تعالی علیہ وکم پر و می دبان اثرتی رہی ۔ اور جوقیامت کی جمارت کی میں الم اللہ تعالی میں قرار با میں انہیں کا فرم اور منا فقہ کہنے اور ایکھی کی جمارت کی۔

جن صحاب کی شان قرآن میں ہے ۔ دشنان اسلام کے قیم سے نیز خلوص تلہ

سے داکھ وما جدہ روشن جیں ، ٹجر کسلام کی خون سے آبیا دی کرنے والا قرار ہے رہاہے \_\_\_\_ ارشا درب انعالمین ہے .

عُمَّتَذُ ذَ سُوُلُ الله وَالَّذِيُ فَ مُها شُرك رسول بِن ١ ورا ن كما تعواله . مَعَا اَمْشِ تَدَاء مُعَلَى الكُفَّار دُمَاء وصحاب كا فرول برسمنت بي ١ وراكبس ين زم دل ، قوانبی دیکے گا دکوع کرتے ، مجدی کے میں گرتے ، اشد کانفل اور رضا چاہتے ۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے ، سجد و ل کے فشان سے بران کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت آخری میں اور ایس ان کی میں ان کی صفت دی ، مجر کے ایس ان کی میں ان کی اور اسے کی اور اسے کی ان کی میں ان میں ایس اور بڑھے کا مول والے ہیں ' کی میں اور بڑھے تواب کا ۔

اوربورهٔ آل عران کی آبت محرمیہ جنیں رسول فے ترکیم خشا اور ملیم دی ۔ دیکر کید فرک کی آبت محرمیہ کی ایک آب کومیم کے مطابق جن نفوس تدسید کومجوب خداصل اللہ ملیدولم نے تعلیم دی - اوراک سے موب کو پاک صاحت فرایا - بعلاان لوگوں کی ثنان کاکیا کہنا ، قرآن مجید و انہیں فلاح انے والا تبار ہے ۔

تروه جواس برایان لات اورجبون فی ای کی منظم کی اوراس مدودی - اوراس مدودی - اوراس رور کی ماند کی بیردی کی بیردی کی ساخد اترا ب وی کا میا ب بامراد

امرادلوگ الكندست المنوابه و الكنوابه و الكنوابه و الكنواب و الكنواب و الكنواب و الكنواب و الكنوك و ال

لمه القرآن الكيم سورة الفتح ١٣٩/١٥ على القرآن الكيم الاغراف ١٥٦/١

## خداان سے رامنی وہ خداسے رامنی

كَ حِنْى اللهُ عَنْهُ مُو وَدَضوا مَا اللهِ عَنْهُ مُو وَدَضوا مَا اللهِ عَنْهُ مُو وَدَوه اللهِ عَا

دورغربت میں إسلام کے مردگار

جب اسلام دورغربت بين تفا . آس وقت رمول اكرم صلى الله تعاسلاه

والم كى د فا تت كاحق ا داكرة والعمابي .

كَفَدُتَّابَ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بینک اللہ کی رهیس متوج ہوئیں ان بنب خری بنانے والے ۱۰ دران جہاج بن والد برجنوں نے مشکل کی گردی میں ان کا ماا دیا - بعداس کے کہ قریب تھا کہ ان بن گوں کے ول بھرجائیں - بھران بردھت متوجر تبوا - بینک ان بر بہایت مہراین ال

بیت رونوان سے مشرف ہونے والے کے ادے میں قرآن الن

بیٹ اشدراصی ہواا بمان والوں سے ج دہ پٹر کے پنجے تمہاری بعت کرنے تھے۔ ڈال نے جانا جوان کے دلوں میں ہے ، توان الم انارا - اورانہیں جلدائنے دالی فج کاانعاں اور بیش بهاغینتیں جنہیں ملیں۔ اوراشوا كَفَّدُ رَضَى اللهُ مُعَرِ النَّيْنِينِ إِذُ يُبَالِيُونَكَ تَحْتَ الشَّعِمَاةِ نَعَلِمَ مَا فَى قُلُوبِهِمُ فَا مُنْزَلَ التَّلِينَةَ عَلَيْهِمُ قَا قَابَهُمُ مُنْهَا قَدِيبًاه وَ مَغَا فِيمَكِيْنِيَةً تَاحُدُونَهَا وَكَانَ اللهُ مُعَنَيْزًا عَلَيْهِا

ته القرآن الكيم التوبر مال

وحكت والابء

 مان میں سبقت اور رضائے تی سے سرفراز اسبقت کرنے والے

ا المرام كو قرآن مجدر مائد الني اورجنت ابدي كى بشارت وياب.

وَالسَّا بِقُوْنَ الْاَ وَلُونَ ا ورسب مين اسكله بيله بها جرين ا ورانصار ا اللهُ فَعِربُنَ وَأُلَّا نُصَام ا ور ہو تعلانی کے ساتھ ان کے سرو ہوئے اللَّذِيْنَ اتَّبِعُوْدُهُ مُراحِدان الشدان سے رامنی اور وہ الشرسے رامنی او اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ ان كريخ ياد كرد كه إن باغ بين كريج المَّدُ الْمُ مَنِّاتِ عَبِينَ كُنَّ مُعَالِكُمْ نرى بىن - مىشە بىشداسىن دان - يىي

-40165 ا ور لیج اس آیت مبارکه می محابهٔ رسول کی و فاشعاری كاجلوه زيب تطريحية -

وفاشعا رصحابه

السُنَ فِيهَا أَمِدَّ ذَلِيكِ لَفُوزُ العَلَمُ

مُسلا نوں میں کھیروہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کردیا جوعبدالسرسے كياتھا - توان ميں كوني اپني منت پوری کرچکا - اور کوئی راه دیکھ ریاسے- اور و ذرانه بدع اكراشر يول كوان كري كاصله دے۔ اور منا فقول کو عذاب کرے اگر جلے یا انہیں توبہ دے \_\_\_ بیک اللہ بخشے والابران- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ فَوْاهَا عَاهَدُ وُااللَّهُ عَلَيْهُ المُرَّنُ قَصَى عَجَنْدُ مِنْ الْمُعْمِدُ المنظرط كماكيد والبدلي زى اللهُ الصَّا دِتِيْنَ العمرة يُعَنَّبُ لَمَا فِقِينَ الْمَاءَ أَوُيَتُورَ عَلَيْهِ مُوانَّ ه كَانَ غَفُوراً رَّحِياً ٥٤

ا د راً یا ت زیل میں محابر رسول کی صفات ماہر الشُّدرِكا ل اعمَّا د ، معاصى سے اجتناب ، بيجياني ً

غات حمشنه واليصحاب

سے کنارہ کشی ، عفو و درگزر ، رب تعامے کی إطاعت ، قیام صلوَّة ، با ہمی مشاورت مخا وت ا در جذبهٔ جها د کا ذکر لما خطر کری .

وَمَا أُوْتِيكُمُ مِنْ سَى الله مہیں ہو کھ ملا وہ مبتی دنیا میں برتے کا ادردہ جوالد کے کس بہرے ۔اول فَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَاعِنَدَاللهِ باقى رمن والاان ك الديجا بمان لاكا خَيْرُ وَالْبَعِي لِلَّذِينَ الْمَنْوَا وَعَلَى كَيْجِعُ بَيْتُوكَكُونُ ٥ وَالَّذِيْنَ اہے رب برم وسر کرتے ہیں۔ اور وہ ہوا محتينون كباموالا تموالفوان برے کنا موں ا وربے حیا یوں سے بحتے ہی وَازِدَا مَاغَضِبُوا صُدَيْغِينُ وُن ا درجب غصراك معات كرديت بس ال كَالَّذِينَ اسْتَجَابُواُلِوَتِهِيمُ جہنوں نے اپنے رب کا حکم مانا ۔ ا ورنماز ا وَا قَاصُوا الصَّاوَةَ وَ اَمُرُهُمُ ا وران کاکام ان کے آبی کے مشورے منورى بنيهم ويتا درقهم ہے۔ اور ہمارے ویئے سے مجھ ہماری ا يُنْفِقُون ٥ وَالَّذِينَ إِذَا اَصَابُمُ میں خرج کرتے ہیں ۔ اور وہ کرجب انہیں بنا وت كاما مناكرا يرك بداية بن. البغي هُمُ سَتَصِي وُنَ وله

ب عزض ا ورسيح صحاب

مح بارنے میں رب تعامے کا بدا رات و مبارک كتاعظيم ب

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُحِيثِ ٱلَّذِينَ ٱخُوجُوُا مِنُ وِكَا رهِـــمُ ق ٱلْمِقَ الِهِ مُرَيْسَعُونَ فَفُلَا مِّنَ الله وَمِعْوَانًا وَيَنْصُ وَن الله وَرُسُولَهُ هُمُ الصَّادِقُونَ٥

کی دینی واسلای استقامت ا ور سخاوت ا اً ن نقر بجرت كرنے والوں كے لئے جوا محرول ور ما لول سے تکامے گئے اللہ ا در کس کی رضا جائے ۔ اور اللہ اور ا کی مرد کرتے۔ وہی سے ہی \_\_\_ا جنبوں نے ہیں سے اس شہرا درا ما ن س

ا ودفقراء مها جرين وانصار رسوان الشرطيم

بنالیا . دوست رکھتے ہیں انہیں ہوا ن کی طرف ہجرت کرکے گئے اوراہنے ولوں میں کوئی ما ۔ نہیں ہاتے اس جیز کی جودیئے گئے \_\_\_ اورا پنی مانوں بران کو ترجے دیتے ہیں ۔اگرچ انہیں شد ید مماجی ہو \_\_\_ اور جو ابنین شد ید مماجی ہو \_\_\_ اور جو این نفس کے لالج سے بجب یا گیا \_\_\_

الدُيّانَ بَبَوَّ دُّ السَّدَادَ وَ الدُيّانَ مِنْ فَبْهِمُ وَلَا يَجِدُنَ مَنْ هَاجَرَالَهِمِ وَلَا يَجِدُنُ فَى صُدُ وُدِهِ مَرَحَاجَةً مِّهَا فَى صُدُ وُدِهِ مِرْحَاجَةً مِّهَا الْوُثُولُ وَيُحْوَرُونَ عَلَىٰ الْفُرُهِ مُ وَلَوْكَانَ بِهِ مَرَ الْفُرِهِ مَ وَلَوْكَانَ بِهِ مَرَ الْفُرِهِ فَا وَلَكُ كَانَ بِهِ مَرَ

رب کا نات سب صحابہ کرام رضوان استرعلیم اجمعین کے ساتھ الحشنے

رجنت کا وعدہ فرما حیکا ہے۔

لاَ يَسُلُونَ مِنكُمُومَنُ اَنُفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَيْعَ وَقَالَلَ اُولِنْكَ اَعْظَمُ وَدَحِتْمِنَ الَّذِينَ اَنْفَعُو مِنْ يَعِدُ وَ فَاللَّهُ الْكُلاَ وَعَدَاللَّهُ الْمُنْفَعِدِ

جنت کی بشارت یانے والصحابہ

ا درجها دکیا \_\_\_ وه مرتبه میں ان نے بڑے
ہیں، جنہوں نے بعد نح کے خرچ ا ورجها دکیا۔
ا دران سب سے استرجنت کا دعدہ فراجکا۔
استر تبارک و تعالیٰ نے صما بیٹ کوام کے دلول
کو تقویٰ کے لئے نتخب فرمالیاہے۔

تمیں را رنس وہ جس نے فع مکسے قل ورج

تقوى يس منتخب صحابه

جولوگ ابنی آ وازی رمول الله کے حضور بہت رکھتے ہیں \_\_\_ بہی وہ ہیں جن کے ولوں کو اللہ نے بر میزگاری کے لئے بر کھ

إِنَّ الَّذِينَ يَنُفَنُّوُنَ اَصُّوَا تَهُمُ عَنْدَ دَسُولِ اللهِ اَوُلْنُكَ الَّذِينَ امُخَّى اللهُ تُلُوبَهُ مُرِلِنَّفُوئِ لِلهِ تُلُوبَهُ مُرِلِنَّفُوئِ لِلهِ

له القرآن الحشر ۱۹۸۹ منه القرآن والحديد ٥٠ مرواكه القرآن والجرات ۱۹۸۹

کفروفسی ا ورگنا ہوں سے متنفر صحابہ ایس کفروفیق اور معامی سے

نفرت وال دی ہے \_\_\_ فرانا ہے۔

وَكُنَّ مَ إِلَيْكُمُ الكُفُرِ وَالفُسُونَ اوركفرا ورحم مدول ونا منسرمان تهين الوار مَا مِعِينَا اُوْلَكُ مُعُمُواللَّل شِدُونَ كُورى . ايسے بى لوگ راه بريس ـ

ام المؤمنين مائشہ مديقہ رض الله عنها اور حضرت صفوان كى باكيز كى اور شان برارت كے لئے قرآن ياك كا ارشادہے۔

و ، پاک ہیں ان الزاموں سے جویر کہ دہے ہیں ۔ ان کے لئے بخشش اور عزبت کی روزی ہے۔ ٱُوٰلَٰکَ مُبَرَّ قُکْنَ مِنَّا بَقُوْلُوْن نَهُ يُرْمَغُفِرَةً ۚ قَ دِذُقَ تَرِدُيْزًكُ

ففنأكل صحابه بزبان دمالتاً ب صلى الدهليه وهم المراكم ملى الشرطير

مان اوران كامرتبه خودبيان فرايا م جس مي كتب حديث بريزيس - فرايا -

میسے رصابہ کو برانہ کہو، کو س کے تمیں سے کوئی اگر احدیبا ڈے برا برسونا بھی اللہ
 تعاملے کی راہ میں خریج کرے توصال کے ایک کر د تھریا ایک کاوگرام سے کھی ذیا دہ) بلکہ
 اصصد کے برا برجی نہیں ہو سکتا ہے

 الشرکا خوف کرو الشرکا خوف کو و ، میسے رحابہ کے معاملیں ، میرے بعدانہیں اپنی برزبانی کا نشانہ نباؤ کو کر جس نے ان سے مجت کی قومیری مجت کے ماتھ ان سے مجت کی ۔ اور جس نے ان سے بغین وغیا در کھا تومیرے بغیض کے ماتھ ان سے بغیض رکھا ۔

القرآن الحيم الجرات ، ۱۹۷۵ ته القرآن الحيم ، النور ، ۲۹/۲۳ ت القرآن الحيم ، النور ، ۲۹/۲۳ تك القرآن الحيم ، النور ، ۲۹/۲۳ تك جع الفوائد ، مطبوع ، ج ۲ ، ص ، . وص ،

اور جس نے انہیں ایڈار بہونجان ، اس نے مجھے ایزا بہونجانی ۔ اور جس نے مجھے ایڈار ہونچانی اس نے اللہ تعالیے کوا ندار بہونجائی ۔ اور جوامشد کو ایڈا ریہونچائے توعنقریب اللہ اس کو عذاب میں گرفتا دکرے گالے

جنت کی شارت بانے والے صما بی سید ناسید بن زیدسے روایت ہے۔
عدابو وا وُ وا ور تر ندی نے بھی نقل کیا ہے۔
ا ہموں نے سنا کر بعض
الوگ امراد کے سلمینے مصرت علی رضی اسلم عنہ کو برائجتے ہیں۔ تو انہوں نے زیایا۔
انوس ہے بین تم وگوں کے سامنے مما بہ کرام رضی الشرعنہ کی برائ کرتے و بیکت ہول
اور تم اس بر مخالفت نہیں کرتے ۔ بین نے رسول اسلم طل الشرطلی و کم کو اپنے کا نوں
سے سے کتے ہوئے شنا ہے (بھر بیان صدیث سے بہلے یہ بھی جا دیا کہ) اور مجھے اس
کی کوئی صاحت نہیں کہ دسول اسلم طل اسلم طلبہ و بات نہ فرائ ہو، وہ ان کی طرف
مسوب کو س کہ قیا مت کے دن جب میں حضور سے لوں تو سرکا را س کا مجھ سے موانقدہ
فرائیں ۔ (اس کے بعرصریث بیان کی)

 رسول الشرصل الشرعلية ولم ف فرايا \_\_\_\_\_ الشدتعاك في سوائه بيون الا رسولوں كے تمام عالمين سے ميے معام كومنتخب فرمايا ، اور پھران بين سے ميرے لئا چار كومنتخب فرمايا ، اور پھرا مي بين اور كا لئے چار كومنتخب فرمايا ، بين اور كا كا ور على ، بين انہيں ميراضحا بى بنا ديا لئے ور مول الشرصلى الشدعلية ولم نے فرمايا \_\_\_\_ ميرے جمله اصحاب بين فير ب

• ارشاه فرمایا \_\_\_\_ الله تعالى نے مجھے جنا ، اور مرسے الله اصحاب بھے ما ور انہیں میں سے اقربار وزرار اور اصهار بنائے .

ا ورقیا مت کے روز اللہ تعلیا استخص کو در گر: رن فر ماتے گاتے

ار شا دفر مایا ۔ میسے ربعدتم میں سے جورہے گا دو بہت اخلا فات دیکھے گا ۔ اس وقت تم برلازم ہے کہ میری سنت اور میرے فلفائے را شدین کا منت کولا زم بکر و ۔ اس کو دانتوں سے مضبوط تھا مو ۔ اور دین میں اختراع شد چیزی برعت ہی ۔ ان سے بچو ، کیونکہ ہر بدعت گراہی ہے گا

معصرت عبدا شدین عمروضی استرعنها فرماتے میں \_\_\_\_ اصحاب رسول صلی اشد طلبہ وسلم ورصی استرعنهم کو گالی ندوو ۱۰ ان کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری تمام عمری عبارت سے بہترہے عدہ

 حضرت جابر دمنی الله عنه فریاتے ہیں -تیں نے دمول فعداصلی الله علیہ ولم سے مسئنا ، لوگ زیاد ، ہوں گے اور میرے محابہ کم ہوں گے . تم انہیں گالی ندونیا ، الله تعالے انہیں گالی دینے والے بر بعنت فرائے ،

• خفرت ابن عبکس دمول الله صلی الله علیه ولم سے داوی \_\_\_\_ مرکا دنے ارشا و فرایا -

مروز قیامت سبسے زیادہ مذاب استیفی کو ہوگا یس نے انبیام کو گالی دی بھراس شفی کوجس نے میرے عابہ کو گال دی بھراسے جس نے مسلانوں کو گانی دی و

ارشا درسول اکرم صنطے اسد علیہ کم ہے۔ اشد تعلی جب میرے کسی امتی کی بھلائی کا ارا دہ فرما آماہے تو اس کے ول میں میرے صمابہ کی مجب ٹوال دیتاہے ؛

جُب تم ان لوگوں کو دینچو ، جو میرے صما بر کوگا لی وے رہے ہوں ۔ تو کہو تمہا رہے شریر خدا کی لعنت ہو "

حضرت عبدالله بن مسود فرماتے ہیں ۔۔۔ بو اقتداکرنا جاہے اسے جاہتے کر اعماب رسول کی افتداکرے ۔ کیونکہ یہ حضرات قلوب کے محاظ ہے ساری امت سے زیا وہ پاک ، اورعلم کے اعتبار سے عمیق ، ٹکٹنے فن اور بنا وط سے دور ، عادات کے اعتبار سے مقدل ، اور حالات کے محاظ سے ہہتر ہیں ۔ یہ وہ حضرات ہیں جہنیں اللہ نے اپنے بنی کی مصاحبت ، اور اپنے

ادر برکات آل محد کے نام سے جون سے ایک میں رضا بیلی کیٹ نزلا ہورسے عربی اردو ووؤں کا بین ساتھ ما تھ اور کی است م کا بین ساتھ ما تھ زیور طبع سے آ واستہ ہوئی ہیں۔ فریر نظر مضمون میں الشرف الوئیرے ہم علام شرف قا در کا کے مُرجمند قبل کے ذویعہی استفادہ کریں گئے۔ ب دین کی اقامت کے لئے کپند زمایا ۔ توتم ان کی عرب پہانو! اوران کے آثار کا اتباع کرو ، کیونکر ہی لوگ راہ ہمایت پر ہیں لمے

• انہی سے دوایت ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دلول دکھا تو ملب محدصلی اللہ علیہ ولم کو سب تعاوب میں بہتر بایا ۔ انہیں اپنی ر سالت کے لئے معین فریا دیا ۔ بھر قلب محدصلی اللہ علیہ ولم کے بعد و و مرے بندو کے قلوب دیکھے تو اصحاب محدصلی اللہ علیہ ولم کے قلوب کو مب بند ولکے تلوب سے بہتر بایا ۔ تو انہیں اپنے بنی کی رفاقت ا در دین کی مد و کے لئے منتخب فرما دیا ملے

صمابہ وہ مقدس جاعت ہے جس کوصاحب وی صلی الشد طیہ ولم نے بلا واسطانا معاطب بنایا ، گویا خدائی امائیس جن کے سے دکیں ۔ اور سم خرایا کہ بَنیفی عینی کھڑا۔
میری صبین امت یک بہونجا وُ، خواہ ایک آیت ہی ہو ۔۔۔۔ اور سجۃ الو واقع کے موثا بر فرایا ۔ فَکُیکُیْجِ الشّاھِ ہے الفّا شِبَ ۔ ما عزین میری یہ باتیں غرما عز لوگوں تک بہونجا دیں ۔ اندازہ لگا یا سکتاہے کہ جانوں کا نذراً مز تھنیلیوں پرد کھر کر مارگا ہ رسول بہونجا دیں ۔ اندازہ لگا یا جا سکتاہے کہ جانوں کا نذراً مز تھنیلیوں پرد کھر کر مارگا ہ رسول میں آنے والعے صاب ، وضو کے گونے والے بانی کو شرک کے لمور پر اپنے سینوں اور مرحل دول بر لئے والع جان کی خواطت واشیا عت اور صدیث کی حفاظت جانا عت اور صدیث کی حفاظت جانا عت اور صدیث کی حفاظت واشاعت اور صدیث کی حفاظت باز

صحابہ، رمول عام امت کے درمیان واسطمیں استِ اسلامیکا اس بات پر قروالا اس بات پر قروالا اس بات پر قروالا اور مقدس گردہ اور مقدس گردہ

ما کامے ۔ صحابتہ کرام رسول فعاصل السرعائية ولم ا ورعام امت كے درميان فعدائ واسط الدوسیله کی چنیت رکھے ہیں ۔ ابنی مے واسطے سے دنیا کو قرآن ا ورمنت کی تعلیات این دان کی سیرتین سیرت نبوی کاجز ۱۱ دران کے کا رنامے اور فدمات رمول فعل کا دائے وائفی نبوی کا ایک مصدیں ۔ ان کے مبارک دا منوں برکتب تا ریخ کی جند المقدودایات کی بنا برکیم ایجان یا توروح اسلام سے نا بدلوگوں کاشیو ہے۔ یا اسلام الله مخريكون كما مسلمان ماريخي روايات سے يعط ان كى شان ميں قرآنى نصوص ، اور صرب الشرومول کے روشن ڈلائل ویکھناہے ۔۔۔۔ دورحاضر کے غرتیعی علما رہی بھی ولكام منقيد بجيلي كى كى كسباب بى وايك يدكو المي مغرب ك مستشرق قلكادون في المن مے نام برسلانوں کی غطیر شخصیات کونٹ نربایا . اور محقیق کا بی بے دیگام طریقہ جدیت مندوں کو سب سے انو کھاا ور ہاڈرن لگا ۔ ا در انہوں نے بھی تحقیق اور ریسرح کے ال ملوفان بدتمیزی بیاکزنا شروع کردیا\_ کمیس حضرت ا میرمعاً دیردخی الله عندا ورا ن کے بیٹے بیز مدکی حایت میں سیدناعلی مرتضیٰ کرم البیدوجهۂ ا ورا ن کی ا ولا و ، نیز بنی ہتم له ف لامت بنایا جانے لگا \_\_\_\_ اور کہیں حضرت امیرمعا ویدا ورکسیدنا عثمان غنی اودان کے اجاب واعوان اور ماغیوں پرتیر ونشر چلنے لگے۔ اورا نسوس یہ ہے کہ ان کا موں کو کوسلام کی خدمت محجر کر انجام دینے دالوں نے اسلامی جرح و تعدیل کے ام عادلاندا ورحکیمانداصولول کو یا مال کرے محص تقلید مغرب کے طور بر سر کا زمامے دھا \_\_\_\_ اورلوگوں میں بے باک قلی کی وبا تعبوث بٹری وا دھرایرانی سیاسی القلاب کے بعد قرن ا ول سے ہی اسلای ا مت سے الگ ہوجانے والے شیعہ فرقہ کو ا مرنے کا موقع ال ۔ اوراس نے تبییت کے زوغ کی تحریب جلان مروع کی ۔ اور ا کے مطالعہ کی میز رشیعیت کالٹر بجر کسلام کے نام پر پیش کونا شروع کیا۔ یہ وہی فرقہ ہے جس فصابہ کام رضی الشرعنی کے خلا ت اسلام کے دورعروج ى من علم بنا دت بندكر ديا تما . أحم من كرجب احادث رسول كى تدوين موتى تربال ارتوں نے مدیث کے دقار کو مجروع کرنے کے بے معجو ٹی حدیثیں کھو نی سروع کی۔ اِس م بعد فن تاریخ ر مال کی ابتدا رمونی - ا ور جرح و تعدیل کے وربعہ سنت بوی ا صاف وشفا ف ذخرہ کو بربا لمنوں کے فتنہ البّاس سے محفوظ کیا گیا \_\_\_\_ حمر مغیان ڈری کا قدل ہے۔ تجب را ویوں نے جوٹ سے کام لیا قریم نے ان کے مقابلیس ما ریج کو سامنے کردہا علی إسلاميات كے ذخرہ كو خون جگر نجو الركم عفوظ كرنے والوں نے فن أسما والرجال ایما دکیا ۔ اورلاکھون نسانوں کی زندگیاں لکھ کمخفوظ کرلیں \_\_\_\_ اور محدثین لے صریت کی کتابیں تھے وقت تمام راویوں کے نام تکھنا لازم گرواناہے ۔جس طرح متن مدید تھاجاتا ،اس طرح راویوں سے اسار تکھے جاتے ۔ اور راویوں براسلامی اصول تنقید کے مطابق كل كرتلاش وجستجو بوتى - ا دران كا ثقة ،غيرتقة ،ضعيف ، يركسس، كذاب بونا بان كرويا جاتا -كس حق كوك كي راه مين خركسي حاكم كي حكومت آفيد آقي وويذ كسي الى ثرة کامال وزر ۱۱ ور مزاس می کی قرابت اور رئسته داری کی پرداه کی گئی . امام ابن مدی فيخودا في والدكوضيف كماك الترتعامة كردث كروث رحتين اور بركتين نفيب كرمة ان مان باز محد تين كم جنہوں نے بومتر لائم کی برواہ کئے بغر و خیرہ ا جا دیث کو یہ باطنوں کے نتیوں سے محفوظ کرا برى بارى بات فرافى امام جرح وتعدل سنع يمي بن سعيد فطان منى الشرعناف وبان على كما كياكم أب رواة كوصفيف فيرتعة ا وركذاب كمنه بوت الو من المن مكارة الكارور و و المراكب كاراس المراكب والمراكب والمراكب و ا physical contract of sold and the proper and the property مب لوگ مذف دا ما د كردم عن و او فيدها فدت كول بس كاك له الاطام بالتويي لن دم الواري عنادي من و ك الاعلام بالويح لمن دم الوارك ص ١٦١، ك الاعلام بالويخ لمن دم الواري ص ٢٥١٠

## قرآن ومدیث کے دلائل وبرائین سے بڑی کوئی مدالت صحابه يرسماداا يمان جرنهي عما برك بارك برحسن اعتقاد

ر کھنا ،اوران کو سرایا عدل ماننا، شرسلمان کے بیئے صروری ہے ،اوران حصرات کی عظمت شان کا مسئلہ ممارے مقا نرکا ایک لا زمی مصر ہے۔ ملا مدمفا رہنی بوعظیم محدث ہیں۔

ا منوں نے کھاہے۔

ابل منت وجاعت كاس براجماع ب كرشخص والذى اجمع عليدا هل رِ واحب ہے کہ وہ تمام صحابہ کو یاک صاف سمجھے السنت والجاعت ا مذبجب على كل ان کے بخطرات ٹابت مانے \_\_\_ ان احدتزكية جميع الصعابة باثبات یا عراضات سے بچے \_\_\_ ا دران کی مدح العمالة لهنعه والكف عن المطعن وتوصف کے فيهم والتناء عليهم له

ر رمنی انتدعنہ صمائہ کوام کے باب میں عقیدہ اسلامی إ مام الائد ، كشعث الغد ، ا بومنيف

بان مسترملتے ہیں ۔

م ال سنت مجما مر سے محت کرنے اور انہیں فرہی کے ساتھ یا دکرتے ہیں۔

الصعابةالة بخيب

تتولاهم جيعًا ولان ذكر

حصرت الماعی آماری اس کی مرح و نعداکر میں تعصفے ہیں۔ ا گرحب بعین محابہ سے وہ باتیں صا در ہوئیں جو

وان صدی من بعضه معین ما صوب فی صوبرہ شیر فاندکان

نظا میری صورت میں فسا دلگتی ہیں ۔لیکن وہسب اجمادے تیں \_\_\_ نادے فور

عن اجتاء دوريكن على

עייטייע.

deliano

ما المان الم المان الم مقدم المام مار كام كو بالخرد المان - الس طرع كان

ب مے تعدول مربونے کو تابت کیاجائے ،اوران پر ہرطرت کے طعن سے بربزكا مائد ، ا دران كى مدح وثناكى جاند جس طرح كر الدّنان في ان كى تعربين فرانئ ثك عقا رُفسفه سي ہے۔ ويكف عن ذكوالعمابة ا ورصمام كا ذكر سوات خيسرك الابخير شرح موا قف مل يدخريف برمان ليحته بي -تمام صحابه كي تعظيم كرنا ا وران براعزا من سے بخیا داجب ہے۔ اس لئے كر اللہ بالمنظيم ہے۔ اور اس فے صحابری قرآن محید کے اندر بہت مقابات بِلولیف فران م - ا در دمول الشرصلي الدعليم ولم ان حضارت سے مجت فرمات محے . اور حصنور نے کٹرا مادیث میں صمابر کی تعریف کی ہے و حدث كربت برا ام علامه بن صلاح عليم الحديث مين فرمات بي -تمام صحابر کی ایک خصوصیت یہ ہے کدان میں سے کسی کے عادل ہونے کا موال كنائجى فلطب كيونكريداكي ملِّرسندب - قرآن وحديث كانسوص قطعيد ا درا جاع امت جن كا قابل القبار به ان كاجاع سے تابت بے ۔ جق تعامے نے فرمایا ہے۔ تم بہترین امت ہوجو لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہو یعین طلام نے فرایا ہے کومغرین کا اس پر اتفاق ہے کریہ اکیت احماب رسول کی とういういいけ

علامه حافظ ابن عبدالبرنے فرایا۔

محصرات صحاب برز مانے کے لوگوں سے افعنل ہیں - اور وہ بہترین است این - جے اللہ فے لوگوں کی مرایت مکسلے بدا فرمایا - ان مب کی مدالت اس طرح نما بت ہے کہ اللہ تعالے نے بھی ان کی توبیف فرائی۔ اور ربول اللہ صلی اللہ میں اور ان حضرات سے زیا وہ عال کون ہو مکتا ہے ، جہنیں اللہ و کے بھی ، اور ان حضرات سے زیا وہ عال کون ہو مکتا ہے ، جہنیں اللہ نے اپنے بنی کھیجت اور نصرت کے لیے نمتی کرایا ہو۔ اسس شہا دت سے بڑھ کر کسی کے تی میں عدالت و ثقامت کی شہا دت مونہیں مکتی ہے۔

ا ام ووى تقرب مي سكت بي -

محابرسب كوسب بالاجاع عدل بي -جواخلافات كى بلايس برك و المجى ا اورجوان كے علاوه بين و المجى ف

علا مرجلال الدین سیوطی نے تدریب الرا وی میں عدالت صحابر پر طویل بحث تھے کے مدا نویس فیصلہ ویاہے۔

کال طدل کا صحابہ میں ہوناہی قول جمہورہے۔ اور وہی معتبرہے اسم حضرت اہائم کے کستا ذا بوزرہ عراقی کا قول ہے ، جوتمام مسلانا ن اہل سنت کا دور بوی سے تاامروز عقیدہ ہے۔ نہایت دولوک ہے۔ انہوں نے کہا ، گبتم کمی شخص کو دیکھوکہ دہ محابہ کرام ہیں کے کائی مقیص میں بتلاہے توجان ہو

کر وہ زندتی ہے ۔ کیونکر زآن حق ہے ، رسول حق ہیں ،حصور جوتعلیمات

عرائے دہ ق ہیں۔

ا وریرب جزی ہم کے بہونجانے والے محابۃ کوام کے سواکولی نہیں ، توجوشفس ا ن حضات کو مورح کرناہے ، گویا و ، کتاب وسنت کو بالل کرنا جا ہم ہے ۔ اس لئے خو داس کو محر من کرنا زیا د ، مناس ہے ۔ اور اسس برگراہی و زندہ وماادئ ذلك اليذالِّ العمائِد فمن جرحه مرانما الأد ابلال الكتاب والسندنيكون الجرح بدم اليتى والحكم عليه بالذمند فدوالضك ل الثومُرُ

## إمام احمدوس قادري كاإرشاد

ا مام المسدومنا فاصل برطوي سره کارثادم.

اً شُرع وجل في موره صديدين صحابة مسيدا لمرسلين على الشرتعا لي عليه وسلم كى دومىي فرمايش - ايك وه كرقبل فيح كمرمشرت بايمان موك اور دا و فدایس ال خرج کا ، جها دکها - ووسرے وه که بعد عرفر ماد ما دکار وعد الله ٱلخصيني ووون فرق سے الله تعالى على فا وحده فرايا۔ ا ورجن سے تعلل فی کا وعدہ کیا ،ان کو فرما آہے۔

> أُولُنْكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَه لَاَيْمَمُونَ حَيْسَهَا وَهُمُونِ مَا الشَّعْتُ ٱلْفُكُمُ خُلِدِوْنَ ولاَ يخذنهم الفنع التكبر يتلقهم ٱلكنكة خذاكة مَكُمُ الَّذِي

گرامش انس علین زکے گی، فرت ال التقال كري ك يسكة بوئا

يب تمارا وه دن جن كاتم سے وحده كا.

ده جنم سے د ورد کے گئے ہیں۔ اس کی مجنگ

تک نر مشنیں کے اور وہ لوگ این جی جا ی

ين ميشروين كر . قيامت كي وه سي راي

وسول الشد صلى الله تعاسف عليه وسلم مح برصماني كى يرشان الله عروص سالك وا محاما في برطوزك الله واحدقها ركو تجللا كام واوران ك بعض معاملات جن ميل وكليات كاذبهي واوشاها في كه منا لي بش كرنا إلى كه الم كالم بنس ورب وال عدى كالمرابع كالمرابع المرابع perdenula istantinon in an antiquation Commence of the second of the

النامر كالت ووجني ما كالم

ايك طرف ونياكة تمام ملا فول عرجنا بخيني اورشيعيت كياكهتي ہے؟ كا صحابة كرام رمنى التدميم اسعين يعقيده اورتام ايمان والول كة ولوب مي حضور رسول اكرم صلى السيطيرولم ك دنقارا ورسا تقيول ك بارسه من ا دب واحرام ا ورتعظيم كي سر نبيا دي من جمنين اسنے قرآن وحدیث اور عقائد کی کتا ہوں کے ذریعہ ماصل کیا۔ ووسری طرف ایران میں سی انقلاب کے موک جنا ب خینی صاحب ا درا ن کا گروہ ہے۔ جوا ن مقدس صحابہ کوہر مام گالیاں دیاہے ۔۔۔ ان کی توہی وزنیل کرتاہے ۔۔۔ اس کے ماتھ و د کوشلان " بی نہیں سلانوں کا تخات دمندہ بھی مجتناہے۔ (العیا د بانس جنا ب خینی صاحب کی موت کے بعرصح فد انقلاب سے نام سے محلہ توج د مکد سم ار المبره میں من : ٢١ سے ٨٨ تک يعني ٤ وصفحات پر بھيلا ہوا تحديني صاحب كا وحيت ا مطبع ہواہے - متزجم فے صحیفۃ انقلاب کے بوربطور تعا رف جو جملہ لکھاہے وہ ہے۔ "ا مام خینی رضوان الشرطلیه کا البی وسیاسی ومست نامه » اس كى بعدايك بو كلطين جناب خينى صاحب كو ترن جديد كى عظم ترين "ارتخاماً منست مرجع مالم السلام قرار دینے کے بعد یہ تبایا ہے کو نما کندہ جہدین کی کونسل الس خرکاں " کے ایک جلسیں اس وحیت نامد کی جر توڑی گئی ۔ ا ورفینی صاحب کے مانشیں جناب مامندای صاحب نے اسے بڑھ کرمسنایا۔ توید ایک سیاسی وصیت ار، مكردير توجد كے متحف كروجب يدا مام كى جانب سے مقيدہ وعلى كى صراط سے ك سف ك لي مالم كسلام كويش كيا جاف والله فركا تخفيد جردنيا و أخرت دوول 4 The williams المناج والمنافع المنافع المناف Livering Manie مب سے بید و دہ خطبہ فا خطر کی جی میں جدد سیے کے بعد حضور اکرم ملاسد ا ورا ب ك آل يرود و وسلام ك ما تقيى كي وكول برلعنت بعى ثا فى بعد

لفاظ براي -

وَاللَّمُ نُ عَلَىٰ ظَالِمِهِ مُراصَلُ الشَّجَرَةِ الْخِيَيْتَةَ وبعد البِعلم فوب جائے ہی كاس سے بیرصنوات كے مراولیتے ہیں - (البیاز باشر) کے

أكرم بل كرخميني صاحب نے اپنے خطبه میں استعمال كرده نفظ نعلین (قرآن اورال

يته كي اد عين تشريح كام . لكية بي .

یہاں بیقصور نہیں جوان دونوں ذکتاب اللہ اور الل بیت) برخداک وہمنوں اور بازیگر فافوتوں کے ہا مقوں گرزی ہے اللہ انہوں نے اسی بات کو آگے اور وضاحت سے کھاکہ

ا من صرورکہنا جاہے گررمول خداصی الشرطلیہ ولم کی ان ووا انوں (قرآن ا ورابل بہت) پر طاغوتی طاقوں نے بچستم ڈوھائے ہیں وہ درحقیقت امت مسلم بلکہ عالم بشریت پرظلم ہے جہنیں بیان کرنے سے قلم عاجرہے گئے وہ مقدیس صحابہ جن سے الشدراضی ہوا ، اور وہ الشدسے راضی ہوئے جمنی صاحب اوران کی امت پرلعنت بھیجا انہا ندمہ بھیتی ہے ۔ اورانہیں دشمن خدا اور بازیگر طافوں کے گندے الفاظ کے ما قویا وکرتی ہے۔

دنیا کے بھولے بھالے مسلمان تو پر بھتے ہیں کو غینی مسلما نوں کا نجات و مہندہ ہے اور پہای حالت برے کہ مرتے مرتے بھی آں جنا ب کی ذبان اور قلم محا بر براحنت و طاحت اور سبت و شتم میں مصروف ہے ۔ دنیکھا آ ب نے یہ وہی آیت اللہ، روح اللہ اور نہ جانے کن کن الفاظ کے براین میں جھپی ہوتی روح ہے جس کے اندر لغین صحا بہ کو ط کوٹ کر بھرا ہواہے ۔

ميخاسى وصيت نامركا كك كاحصه يرص اورول آزارى وبدز بان كا منظرد يخ

له المام خینی کا الخارسیاسی ومیت نا مرمطبوم مجلز توجد تم ایران عبد ۱۰ منا ره ۵ مس ۲۲ م که ۲۲ میت نامرص ۲۲ که مست نامر میت نامر می ا

ا کیتے یہ دیکھیں کہ اس اللی امانت ، خدا کی کتاب اور سیفیراسلام الله الله عليه ولم ك تركه بركياك رى - ووا فسوسناك مسائل جن رفون کے آنسور ونے جاہئے ،حصرت علی کی شہا دت کے بعد شروع ہوئے نو دغرمنوں ا ور طاغوتوں نے قرآن کریم کو قرآن نما دھ محومتوں کے لئے ذریعہ ورسیلہ نبالیا ۔ اور وآن کے حقیقی مفسروں ١٠ دراس کے حقائق سے با خبرمستیوں کو جنہوں نے پورا قرآن و اكرم صلى الله والمس علم مع ماصل كيا تما - اور إنى ما ديث فيكمُ التَّقْلَيْن كَ أواني بن کے کا ذر میں کرنے رہی تھیں ، مختلف بہانوں ا در پہلے سے تیار سازشوں کے ذریعے ہم پشت موال دیا۔ اور ورتقیقت قرآن کے ذریعہ قرآن کو جو حوص بھے بہو تخف سے لے مادی ومعنوی زندگی کاعظیم ترین وستورتھا اورہے ۔میدان سے دورکر دیا ۔اور حكوث عدل جواس مقدس كما ب كاايك الهم قصد تها ا ورب ، اس برخط بطلان تعيني ديا دین خدا ا درالنی کتاب وسنت سے انوان کی بنیا و الدال دی ۔ ا درمعا ملداس مدمو مویج گیاجس کو بیان کونے میں قلم کو شرم آتی ہے۔ اور پرطیط عی نبیا د جیسے جیسے آگے برهی کسس کے انخرا فات اور کجیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔۔۔۔ یہا ن ک كروه قرآن كريم جس نے مارے مالم سے كرشد وارتقاء اورتمام مسلما فوں بكد يورے فائدان شرب كوايك تعلم برجمع كرف كے لئے تعام شائخ احدیث سے كشف تام محدى كم تنزل كا تما يما كربسرت كواس ورج كك بهونجائ جهال مك اس بهونجنا جله واوراس وليد عم الاسمار كوتسيطانون اورطاغوتو ل كے سرسے آزا دكرے ، ونيا كوعدل وقسط سيمعور كرے . اور حكومت كومعصوم اوليا رائد عليم ملوات الاولين والك خرين كے سرو كراہے۔ اكدوه انسانيت كے مصالح بيش نظر ركھتے ہوئے جسے جاہيں مونب ديں ۔ ان كاغولوں فے اس قرآن کو اس طرح میدان عمل سے وور کرویا کر گویا مرایت ورمنانی سے اس کا كون واسطري منبس ہے . ا وريه معالمريها ن ك يهونجاكم قرآن كوظام و منكر حكومتون اور ظا خو توں سے بھی برتر ضبیث ملاؤں سے ہا تھوں ، ظلم وستم اور فرا و قائم کر فے اوم ستركروں نیز حق تعالے كے وشمنوں (كى بدا عماليوں) كى توجيد كونے كا وربعر بنا إلى ا له ۱۱م خینی کا البی سیاسی دهیت نامه ، مجد توحیدا بران جدد ، شاره ۱۵ ، ص ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،

۱۵۸ اس تحریر کے زریع شیول اور روافعل کے امام نے مفسرین و موشین صحابرا و راہیں معترت امیر معا ویہ و غیرہ کو نو و غرض ، طاغو تی ، خلات قرآن مکومت کرنے و والا رازش

بها مرباز، دین سے مخرف ۱ ورمفسری تابعین کو خبیث کا ، کا لم کستمرگا، مکومتول ۱ و ما فوتول سے برترکہ کر دل کا غباد تکالاہے۔

ایک طرف قرآن دوسری طرف جناب بینی حضوات معابر رضوان الله

تعاف عليهم بمعين كم حق من قرأن إرشا دات ملاحظه كي بي -

وَالشَّابِفُونَ اللَّهَ وَكُونَ مِنَ الْعَاجِدِئِنَ وَالْاَ نُصَار وَالَّبِذِئِنَ
 المَّبَعُوْمُ مُدباحسَانِ ه

• مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يْجَالُ صَدَ قُوْا مَاعَا هَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ،

وَيَنْفُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِنَّكَ هُدُ الصَّدِقُونَ ه

• وَكُنَّةَ إِلَيْكُمُ الكُفُرَ وَالفُسُوقَ وَالْعِمْيانِ ٱوْلَنْكَ مُمُ الزَّاشِدُونَ ا

• أُوْلَئُكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ •

یعی حصنوں کے صاب وہ ہیں جواحسان کے ساتھ اتباع کرتے ہیں ۔ جنہوں نے اللہ ہے کے ہوئے عہد کو بوراکر دیا۔ جواللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں ۔ وہی سبح ہیں ۔ جن کے نزدیک کفر فسق اور گناہ نالیسندیدہ چیز ہیں ۔ اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں ۔ اوراللہ نے ان صحابہ کو جنم سے دور رکھ لہے ۔

مگراس جود در میں مدی کے امام شیعیت کی جوات دیکھئے۔ مرتے دم کیا لکھ گئے۔ نیس بوری جرائت کے ساتھ میر دعویٰ کرنا ہوں کہ عصر حاصر میں ملت ایران اور اس کے لاکھوں عوام رسول الشرحل الشرعلیہ واکر ولم سے عہد کی امت مجاز ، امرالمونین اور حسین بن علی صلوات الشد وسلا مطبہا کے زیانہ میں کو فدا درعرات کی قوم سے بہتر ہیں۔ یہ اہل جہاز ہیں کرعبدرسول الدصلی الشدعلیہ داکہ ولم میں کملین بھی آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اور مختلف بہا فوں سے محا ذیرجائے کتر اتے تھے لیے

حصرات اظری کوام یہ نر بحولیں کریہ دمی خدینی صاحب ہیں جہوں نے سیاست کے میں میں جہوں نے سیاست کے میں اس مدم وجی تی تی معدان میں قدم مسکھنے سے بہت بہت اپنے فرہب تیدہ سے بارے میں کم وجی تی تی مولکا ہیں تھی ہیں ۔۔۔۔ اور بحق کی کتاب کشف الاسراد " کی بحث اماست میں ول کھول کو صفرات خلفائے کم شرون اللہ والی کا بنیادی کا معنا اللہ والی ۔ ان لوگوں کی گراہی کا بنیادی موان ما مالکہ کے بین میں خود سوال قام کرتے ہیں ۔ ہمان میں سے بین آخری جوابات نقل کرتے ہیں ۔

یہ بات اگر فرض کرنی جائے کہ قرآن امام کا نام متعین کردیا تو بھی یہ کہاں سے تجہد لیا گیا کھملانوں میں اختلاف نہ ٹرتا۔ وہ وگ جہوں نے مکد گیے گیا کاطبی میں سالماسال خو دکودین محدی سے چیکا دکھا تھا ا درگر وہ سازی میں ملکے تھے ۔ ان سے کہاں ممکن تھا کہ قرآن کے فرمان پراہنے منصوبے سے ہا تھ کھینچے ۔ وہ وگ تو ہر ممکن حیا کے ذریعہ اپنے مقصد کو پوراکرتے ۔ بکہ ہو مکا ہے اس صورت میں کملا نوں کے درمیان اس قیم اس صورت میں کملا نوں کے درمیان اس قیم اکھو کر می ختم ہوتا ۔ کیونکر ممکن ہے جو وگ المد جدا يران من كها - ايرانون في منتى قربانيان بيش كابي ان كول شال بهي برعوا قد كم ما تقد المام خينى كا المنى سياسى وصيت الد، مجلدة ويدايران ، جلد، ، شاده ه ، ص ، هم ،

14-

حصول ریاست کے دریتے تھے، جب دیکھا اسلام کا نام کے کرمقصو دیک ان کی رمال ہوری ہے ۔۔۔ توجیور آاسلام کے خلا ایک گروہ شکیل دے اواقے۔

منگیل می دادند که ایک گرده شکیل دے دانے ۔ بر تو تما خینی ماحب کا تیسرانغف دعا دسے بحرا ہوا جواب واس کے بعد جوا جواب مجی ٹرھ کیجے ۔

قرآن کے اندرا نام کانام ذکر کرنے کی صورت یس مکن تھا کہ وہ لوگ جو سوائے و نیا اور کا گیری کے اسلام و قرآن سے کو نی سر دکار اس رکھتے تھے اور جہنوں نے قرآن کو اپنے فاس ارا دوں کے لئے قریعہ بنا رکھا تھا ۔ ان آبڑا یک کو قرآن سے نکال ڈوائے ، اور کما ہے اُسا نی کی تحریف کر ڈوائے ۔

وقراً ن دا وسید اجرائے نیات فاسدہ خود کردہ بودنداک آبات مااز قرآن برداند د کتاب آسانی مامخرمین کند کے اوربیہ پانجاں جواب، نرمناکد برج کے اذبی امور نی شد باز فلاف ازیں ممل نہا

بودند، چول ديدندكرياس

إسلام مني شود برمقصو برسند

بكره حسزب بمناسلام

آن کو مکن بود درصورت که

ا ما در قرآن بب ی کودند

أبنال كرجز برائ ونيا ورياست

بالمسلام وقرآن سردكار ندائستند

فرض کیجئے اوم کی دکرکی ہوئی باتوں میں سے کول بات پیش شرکتی تو پھر بھی سلمان اس کی نما لات سے بچھ شدمیتے ۔ اسس سے کہ ریاست پر فیڈ

ولال میں ایرانی فوق نے ایس بے شال قربا نیاں دی ہیں کہ تخفرت صلی انٹرولئے کم کے محابہ نے بھی ایسی قبال پیش نہیں کی - کیوں کرکھا د کے ما تھ اڑائی میں جب حضو داپنے دفقا دکوبلاتے تو دہ حیلے بہائے کرتے تھے

(دوزنارجگ کابی، توریط ۱۹۸۹ میر) که کشف الاسرار ص، ۱۱۲،

له كنف الكسرار ص: ١١٢٠١١٢،

برنی خوامت زیراکه مکن بو د اک

کی درمیں بار فی جے اپنے مقصد ہے دست روار ہونا ممکن نہیں تھا ہو مکت ہے فوراً ہفر کسلام سے منسوب کر کے ایک حدیث تراش لیتی ۔۔ ۱۱ ورکہتی کر) رصلت کے وقت حضور نے فر مایا کہ تہارا معا لمرشورہ سے طے ہوگا۔ علی ابن طاب کواللہ تعالے نے امامت کے منسب سے برطرف کودا ہے۔ سندب ریاست نواه کمازکار فود ایک حدیث زمیفیب راسلام نبت دمند کرنز دیک رحلت گفت المرشها بامشوره باشد منا این طالب را خدا از بی منصب خلع کرد له

اہل بیت اور قرآن برکن وگوں نے ظلم کیا ۱۰ ورخینی صاحب کی وصیت میں کن وگوں پر است ہے ۱۰ ورکن بزرگ سنیوں کو مخالف قرآن گردانا گیاہے اپنی کی کتاب کشف الارار محد عنوانات ،

"مخالفتها کے ابوبکر بانص قرآن" مخالفت عمر باقرآن ہے اس کے مدر جا ابوبکر بانص قرآن ہے میں اس کے مند رجات سے بخوبی معلوم ہوجا آہے۔ میرے بیارے سلمان بھا میو با و دراس کے مند رجات سے بخوبی معلوم ہوجا آہے۔ میرے بیارے سلمان بھا میر و درائش بین کریمین کی ٹمان میں تبرا کھنے والے تنعی امام کی حقیقت کو مجبوء اور صرف یہی مہیں بلکہ برطاکشف الامرار میں بیجی کھے والے تنعی ماراکر تمام صحابہ بھی خلفائے لئے کی دیاست طلب ما زش میں شرکی وہیم تھے۔ نقل کفر انجام محابہ بھی و بھی و بھی دیکھیے۔

مسلما نوں کے ماہیے شیمین کا قرآن کی نمالفت کوئی اہم بات نہیں تھی ۔ دکیونکر، مسلما ن اجبسلہ معاب یا توخو دان کی بارٹی میں شامل تھے اولہ حصول اقتدا رکے مقصد میں ان کے مٹر کم کیار تھے یا اگران کے شرکی اور ہم نوانہیں تھے تو مورسرسه بساد ۱۰ پسی ویسط ا مخالفت کر دن شیخین از قرآن در حضور سلمانان یک امر خیله مهم نود وسلمانان نیز یا دا فعل و رحزب خود آنها بوده و در مقصو و با گنها ممراه بودند و یا اگریم اه نبو دند جرات حرف

ايسے ستم بشدا فرا دے مقابلہ میں جو خو در مول مدا اورأب كالخت بركالد كرماتة كالمانه ملوک کر <u>مک</u>ے تھے ۔ایک حرف بھی زبان برلانے ك برأت نبي د كلفة نف ما اكريمت كرك كمعي كى نے كھ كر بھى دما توب رئيسين، اس كى بالل يروا وبنبي كرتے تھے۔ حاصل كام يركم اگر قرآن یں بحثیت امام مے حصرت علی سے نام کی صاحت کرد کا گئی ہوتی جب بھی یر لوگ اپنے منصوبے مع دست بردار نريق اور فداك كن م ریاستطلی سے بازندائے۔ اور الوسکر حہنوں نے پہلے ہی خفیہ نصوبہ تیار کرر کھا تھا ایک مدیث کو کے بیش کردیے اور معالمے کوختم كرديت بساكرات وراثت كے ارب ميں انوں نے کیا۔ اور عرسے بھی پر بعید نہا کہ وه بر کد کرموا مدخم کردتے کہ یا توفدا سے اس آیت کے نازل کرنے میں یاجریل ، یا ر رول فداسے اس کی تبلیغ میں غلطی ہوگئی۔ اس وقت سنی لوگ مجیاس کی تا میدیس کوے ہوجاتے اور خدا کے مقابلے میں انہیں کی ہے

زون و رمقابل أنهاكه بالبغمر خدا و دخته ا داین سلوک می کر دند بداشتند وياار گائے يك ازانها كرون ميزدلسن اد ارج نی گراشتند وجدید کلام آن کاگر در قرآن بمای امرامراحت لجبه وكرى شدبا زآن با وست از مقصو دخو د برنمی داششند وترک ریاست برائے گفت فدا بنی كردندمنتها جون الوسكوظ الر *څا زلیش میشتر* بو د بایک حدیث ماختى كارراتمام مى كردخا كخ ٔ داجع بآبات ار نے ویدید وازعر كستبعا دمه نداشت كم آخرام بكوير، حندا ما جب رنل ور فراستا دن یا اً ورون این آیت استباه کردند و مجور شندآن كاه سنّان نزاز مائ برى فاستندوتا بعت اورا کاکردند کے الم خيني كو قائدًا سلام مجمعة والمصلمان متوجر بهول المشفُ الاسلام كم

مبارات اوراس کے بعدص ۱۳۴ کی عبارات میں شیعوں کے اس رہنانے حضرات خلفار دائشدین کی شان میں جو نازیب کلمات کے ہیں ، ان کا شما دکرنا اگرچ کوئی کار تواب شہیں۔ ہے ۔ پیر بھی اپنے سا دہ اوج مسلمان بھا میوں اورسا دات کے ان نا واقعنا فراد کے سامنے بیش کر تا ہوں ۔۔۔ جن کی نظریس خمینی صاحب مجام اسلام، ولی کا بل، مارت باشد اور نہ جانے کیا کیا نبا کر پیش کئے گئے ہیں۔ ان کی نگا ہوں سے بردہ اٹھانے کی غرض سے اس غلاظت کو کر میزا گوارہ کر ربا ہوں۔

ظ فاید کرترے ولیں ا تجانے مریابات

کشف الامرار کی ان عبار توں میں حضرات ِصحابہ کرام کوجن نا زیبا ا درا تش فگن ست کشتم کا نشانہ بنا پاگیاہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔

"بوری جاعت صحابه حصول ریاست کے لئے قرآن وحدیث کے خلا و شمشور کسلام مخالف ، قرآن دشمن ، حدیث دشمن ، خطاکا ر ، خائن ، دروغ گو ، حریص ، لامچی ، خلالم ، واتی مغاوکی طالب تھی ۔ ا در دین کی مخالفت برکمرست تھی و : (استغفرالله رق)

جناب خمینی کواپنے غالی شیع مرو نے پر فحز ہے۔ اتحا و کے نعروں سے سور ہو، آ وُ ذراا ندرونِ خانہ بھی دسجھو، قرونِ اولیٰ ہی سے جو فرقہ امتِ اسلامیہ سے کٹ کر جدا ہو جکا ہے۔ منصوصاتِ قرآنیہ کے خلاف اپنے عقائد ناکر رب و و الجلال اس کے مقدی سنجے دں ، صحا ہہ واہل بت ، سہلا و ں اور الائکہ کی نعتوں کا ستی ہو جکہ ہے۔ خمینی صاحب کا تعلق اسی را فقنی فرقہ سے ہے۔ اب بھی یقین نہیں آتا قوخو دان کی وصیت کا یہ براگرا ف پڑھو۔

الیس فرے کہ ہماس فرم کے بروہی جس کی نیا دفدا کے حکم سے

د کولِ خدانے رکھی ہے ۔ اور انسا نوکی خلای کی زنجیر سے آزا وکوانے کی ذمه داری برقهم کی قید د بندسے آزاد ( فداکے بندے) امرا لمومنین على ابن ا بي طالب كوسوني كئى ہے۔ يميں فونے كر نيج البلائم جو رَأَ ن ك بعدما دى دعنوى زندگى كاعظيم ترين كستورا ورانسا نول كوا زادى بخشنے والى اعلى زين كماب سے - اوراس كے حكومتى اورموزى احكام و فرايين بهترين رأ تجات ہیں ۔ ہار مصورم الم سے تعلق رکھتی ہے ۔ بہیں فیزے کر ایم معصوبین على ابن ابي طالب ميمني بشريت حضرت مهدى صاحب زيا ل عليم ألا ف التميات والسلام كك جو فدائع قادركى قدرت وتوانا فأسع زندها ورتمام امور کے نگراں ہیں۔ ہمادے امام ہیں۔ ہم کو فیز ہے کہ حیات بخش وعائیں جنبس قرآن صاعد کے نام سے یا دکیا جاتا ہے، ہما رے ایر معمومان کی تعلم کردہ ہیں ۔ ہمیں نا زہے کہ ائٹہ کی مناجات شعبا نیہ ،حیین ابن عملی عبها ألسّام كي دعائے عرفات ، زبوراً ل محرصینهٔ سجا دیدا درزبرانے مِضِر برخداك جانب سے الهام شدہ كما بصحيفة فاطمير بم سے تعلق ركھتى ہے بهنی افغارے کربا والعلوم (ا مام محد باتر) جو تا رکے کی عظیم ترین تحفیت میں ا دران کے مقام ومزات کو خدا در سول صلی الشد طلیہ واکبر ولم ا درائد معصومين عليهم السلام كحسوا زكوني ورك كرسكام اورنه بي درك كرسكا ے بیاد ہے ہیں بہیں فرے کہ ہا را ندیب جعفری ہے۔ اور ہاری فق جوایک بے کواں مندرہ اس نرب کے آثاریں سے ایک ہے۔ میں اپنے تام ایر معصومین صلوات اسد وسلا مرعیم نے دین اسلام کی مربندی ا در قرآن کرم کو جس کا ایک بهلومدن و انصا ف پرمبنی مکومت ك كالشكيل ٢ - ما مرعمل بنهاني كى را منين قيدا ورملا ولمني مين زند كى گزاری - ا در آخر کارا بنے زمانہ کی ظالم و جابر طانونی حکومتوں کو نابو د كرنے كى راه بي تب بو گئے "كے

المرامنين كا الني سياسي وهيت نامرا مجله توحيدا يران ، جلد و ، شماره ٥ ، ص ، ٢٦،٢٥،

آب نے الا حفار ک اکرمرتے مرتے جی کتنی صراحت سے جنا ب خمبنی ماحب نے ای بخترشیعیت کا برطا اعلان کیاہے ۔ اور آب چھیے صفحات میں ابنی کے الفاظیں مقرس محابرا درتابعين كى ثمان ميں طاغوت ا دراسلام وثمن جيسے در جنوں برائي الفاظ ر اب آئے میں اب آئے میں آپ کو تباؤں کر جناب جمینی ماحب اوران کے ہم ذمب ما ك يذكوليا ورمرته خواني كوج و د مرمب كيت بين - ومين أيف لما ظري جن لوگون ا نما لف اسلام مجھتے ہیں ان برامنت وطامت کرنا بھی ان کے خرب کا لازمرے۔ مانچ جنینی صاحب فے اپنی قوم کواس بارے میں بھی وصیت کی ہے۔ منجلدان كا غرافها و ا ورخاص لحور سے مظلوموں كے سيدومروار اشريك مح مرور ومالار حضرت ابوعبدا تشرحين كى عزا دارى ب - اس عزا دارى کی طرف سے میں می فافل زموں ۔ اور یا در کھیں کر اسلام کے اس عظیم تادی جا سرکوزنده رکھنے اور اس کی یا د مزائے کے سلسلے میں امشہ علیهم انسلام کے مِتنے بھی احکام و فرامین میں ، ا وراہل بیتِ بِظلم وسم كوف والال كم ملسديس مبتني بعي لعن ونفرس ب يرسب كي ابتدار "مار تی سے تبامت یک کے ظالم وستمر اس غنوں کے فعلات قوموں کی شجا مانہ آوازو قرباد معاله رمعا لمرکھ تعلیٰ صاحب کے المانت شیعیت کی بنیا دمیں شامل ہے ما تھے ہی فاص نہیں ہے لک

مبعد زمب کا بنیا د کافقیدہ ا ما مت ہے ۔ ا ورکس کے لا زمرے طور پر حضرات فلفائت لله وسيدناا بوريج صديق اسيدناعم فاروق وسيدناعمان غني رصى التدعنهم

الجعین) کو خصرف برکد برا مجلا کها جا آہے۔ بلکہ انہیں برترین وسمن اسلام اور کفارہے بھی ، ترخیال کیا جا اہے۔ آ ورتعنی تفامیرے ابت کیا جا اے کران حضرات کے خلاف

قرآن مجيدين آيات بي ازل بوني بي \_\_\_\_ (العيا ذبالله)

له المام خبنی کا النی سیاسی دهست نامه ، محلر توحید ایران ، طبر و ، شاره می ، ۲۹ ، ۲۰

ما ون وال عے عبد طری عمارے واقع واقع واقع مرودی ہے ہم اپنی طبیعت ا درمزاج پرجرکرتے ہوئے چذر ولئے سپر دمل کریں ۔ بطورا کا ہما کی ایک ات نیال میں رہے کہ اگر آپ شیعی حدیث وتف کی کا بول کا مطالعہ کریں ۔ اوران میں نظان و نظال کا لفظ دیکھیں توسمجولیں کہ ان سے جنن کریمین کی ذات مرا ذہے ۔ اور اگر کہیں تمیسری بار بھی نظال مل جائے تو اس سے مرا دسید ناعثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے ۔ شیعوں کے دل میں ان اساطین تحسین امت سے اس تدر نفرت کے کہ وہ ان کے اسائے گرا می تکھیا اور زبان برال ناجی گوارہ نہیں کرتے ۔ وورعا ملگری کی وہ ان کے اسائے گرا می تکھیا اور زبان برال ناجی گوارہ نہیں کرتے ۔ وورعا ملگری کی بات تو ال علم میں بہت شہور ہے کہ وہ کہا کرتا تھا بھی نہیں اپنی عربے محفن اس سے متنفر ہوں کہ اس کا نام عربے یہ بہی طال بوری شیعہ توم کا ہے ۔ بہری طال

بررہ مید وم ماہے۔ شیعی تغییر کے قابلِ نفرت نمونے کا کاکساں ک ترجدا دراسای تفسیر

يراه لحية.

وُ الْتُعْرَكُفَ فَ الْمَانِ لَكَ بَوْكَ وَ الْمَانِ لَا مُنْ مِهُ الْمُوسَى الْمُرَا وْ بُوسَالِمُ الْمُرْكِ الْمُرْكِونَ وَ الْمُوسِ الْمُنْكُ الْمُرْكِونَ وَ الْمُوسِ الْمُنْكُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوُ الْتُوْكُفُ الْمُوكُونُ بَيْك وا تُمَدَّا مَنُوْا تُمُوَّكُفَرُوا حَسُّمَّ الْمِانِ لا اذْ وَادُوْا كُفُلَّ لَعُرِيكُنِ اللَّهُ لِيغُفِرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مَهُمُ وَلَا لِيهُ دِيهِ مِرْسَبِهُ يَلَّهُ هِلْهِ وَكَامُكُ

حضرت ابن عباس رمنی الله عنها نے فرایا یہ آیت بہود کے حق میں نا ذل موئی۔ بوحمفرت موسی علیہ السلام برایان لائے ۔ بھر تھیڈا بوج کرکا فرہوئے۔ بھر حضرت علیٰ علیہ السلام اور الجبل کا انکا رکر کے کا فرہوگئے ۔ بھرسیدعالم صلی اللہ تعالے علیہ ولم اور قرآن کا انکارکر کے کفریں اور طرعے - ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل مول کا انکار کرکے کفریں اور طرحے - ایک تول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل مول کے دیدی مول کے دیدی مول کے دیدی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان برمومنین کے احکام جاری موں - بھر کھنے میں طرح معنی کفریران کی موت واقع مولی کے

اب دیکھے اس آیت کی تغیر شیوں کے زویک کیاہے۔

باکت فلاں فلاں ورفلاں کے بارے میں نازل ہوئی ۔ یہ وگ شروع میں نی صلی اللہ علیہ ولی سروع میں نی صلی اللہ علیہ ولم برا بیان لائے ۔ اور جب ان کے سامنے حضرت علی کی اما مت بیش کی گئی اور بنی نے فرایا ۔ مَن کُنْتُ مَدُلَة ، فَنَاذَ اعْلَیٰ مَدُلَة ، اجس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں ، قربوگ اس سے انکا در کے کا فر ہوگئے ۔ بھر نبی کے کہنے سے انہوں نے بعیت کرلی دا ورا بیان لائے ، بھر جب بنی کا وصال ہواتو بیا مرالومنین کی بعیت تو الوک کا فر ہوگئے ۔ بھر بی کو فرال کی والوں کا فر ہوگئے ۔ بھر یہ کو فرس اورا گئے بڑھ کے ۔ جب انہوں نے امیر سے بعیت کرنے والوں سے ابنی بعیت ہے کہ ان میں ورا بھی ایمان یا تی شربا ہے مور ہوگئے کہ ان میں ورا بھی ایمان یا تی شربا ہے مور ہوگئے کہ ان میں ورا بھی ایمان یا تی شربا ہے مور ہوگئے کہ ان میں ورا بھی ایمان یا تی شربا ہے مور ہور ہے کہ ان میں ورا بھی ایمان یا تی شربا ہے ۔

اِتَّ الَّذِيْنَ ادُنتَدُّوا عَلَى الْمِيْنَ وه لوگ جوكر اپنے تھے بہٹ گئے ابعد اَدُ بَا دِهِمْ لَجُدُ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْعَدَٰ اس كے كر برایت ان بركھل عَلَى تقی -

اد با دیکیم دود ما دیان ہے کہ میرکفارا ہل کتاب کا حال ہے۔ جنہوں نے سیدطلم ملی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میرکفارا ہل کتاب کا حال ہے۔ جنہوں نے سیدطلم ملی اللہ تعالیٰ طیبہ ولم کو بہما یا اور آ ب کی نعت وصفت اپنی کتاب میں دیجی ۔ بھر اوجو دجانے بہمانے کے کفراختیا رکیا ۔ حصرت ابن جاس رضی اللہ عنہا وضاک و سیدی کا تول ہے کہ اس سے منا نق مراد ہیں ۔ جوایمان لا کرکفر کی طرف مجرکے کئے ہے گرشیوں کی کتاب اصول کا فی میں ہے کہ

الم اصول كافي ص: ٢١٥،

که خزاش العرفان ص ، ۱۲۷ ،

اله خوائن العرفان على كنزالايمان ص: ١٢٧٦

م القرآن الكريم مورة محد آيت ٢٥

اس سے مرا د خلا ل غلاں ا ور خلاں ( خلفائے ٹیکٹ رضی الشیمنی) ہیں۔ تیمینو ل مرازیس حضرت على كى ولايت وا مامت چوار كرمرتد مو كے كے مورہ جرات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

كَالْكِنَّ اللَّهُ حَبِّت إِلَيْكُمْ ليكن الشرف إيمان يا داكر دماس وراس تمهارے دوں میں آرات کردیا ۔ ا ورکفراا محم مدولي اور نا فرماني تمبين ناگراد كردى ايس

الْهُ يُمَانَ وَزَيْنَ فَي خُلُو بُكُمُ وَكُوْدَةَ إِلَيْكُمُ اللَّفْنَ وَالفُسُونَ وَالعِصاه أُولُنْكُ هُمُ الرَّاسِدُو إِلَى اللهِ بِين وَكُ راه بِرَيْن -

به آیت مبارکه مقدس محابر کوام کی شان گرای کا قصیده پڑھ رہی ہیں ۔ اوران کے ایمان کی خوبی ۱۰ ورکفر ونفاق ۱۰ ورگنا و کی باتوں سے ان کے مبارک قلوب میں جو نفرت اورناگراری ہے اس کی تعربیت بیان فرماری ہے۔ گرشیوں کے غرب میلی آیت کی تفسر کھیا در بی ہے۔ دیکھے۔

مجت ایا نی کا مطلب حضرت علی ، کفر کا مطلب خلیفهٔ اول ، فسوق مصرا و خلیفهٔ نانى ، اورعمىيان كامنهم خليف تات ہے ك

بغض وعنا د کی کچھ چنگاریاں اسٹ امول دموار ف دین مکے میان میں انہوں نے حى اليقين نا ى ايك كما ب يحى ب جس مي حصرات محاب بالحفوص بدنا ابو بكرمدين مسيدنا فاردق اعظم المسيدنا عمان عنى احضرت اميرمعا ديه اورا مهات المومنين (وي أنعرم) سے اپنے بنف وعا د کا کھل کرا فہار کیا ہے۔ اور اس کے لئے ایک سے ایک ایا ن سوایس جوبانیان ذمب کی گوی برنی بی تھی ہیں شیوں کی سلام پٹنی کو مجھنے کے لئے إن د فراسس ما ون كورسي .

له اصول کانی ، ص : ۲۵٦ که القرآن الکویم ، سود هٔ حجات ۲۹ آیت ، که اصول کانی ، ص : ۲۲۹ ،

غیض المنافقین امیرالموئین سیدنا عربی الخطاب رضی الشرعت سے شیع بے صد علتے ہیں اور بعض رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے خاص امہوں نے بہت سی باتیل خرائے کہیں۔ بوشیطانی کذب وافر آر کے مواکھ بنیں سے شیعی تُفیر کے حوالے سے اسی کماب یں ہے۔

جہنے کے اندراکی وا دی ہے ، جواگ کی ہے ۔ اس دادی کی آگ نہیں ہوگئی۔
ادر کسی کو قبول نہیں کرتی ، گرشتی ترین انسان کو بوعر ہے ۔ جہنوں نے دسول خدا کی
گذیب کی ، ولایت علی کے باب میں ، اوران کی ولایت سے منہ موڈوا ، اور قبول نہیں گیا ،
داس کے بدر کہا کی آگ کا بعض حصہ معن سے بہت ہے ۔ گراس وادی کی آگ افتی اور
منعد ص ہے تا ہے (العیا ذبات ، نقل کفر ، کفر نر باش ر)

اسى طرح اسى كمّاب كے ص ۲۱۲ پراً بِت قراً بِن وَكُندِئِدُ اَنُ مَنْهُنَّ عَلَى الَّذِئِنَ اسْتُشُعِفُوا فِي الْهَ دُصِ .....الَّابِ . وَ مُثُوى فِيرُعَوُنَ وَ قامّان وجنوده ما منه م ما کا گفایخد دون و (مین اور م دکھائی، فرون و اور امان کی تشریح کرتے ہوں اور امان کی تشریح کرتے ہوں مکا میں میں اور امان کی تشریح کرتے ہوں مکاہے۔

وہنا یم بفرون وہا مان اور م دکھائیں فرون وہا مان میں اور کو دیں اور میں اور کی میں اور کو دیں اور کی دیں اور کی دیں اور کی دیں اور کی دیں اور کا دیں کا دیا ہو کہ دیں اور ان کے نشکر کو دیں وہا میں اور ان کے نشکر کو دیں وہا دیا دیا ہو کہ دیں اور ان کے نشکر کو دیں وہا میں دیا اور ان کے نشکر کو دیں وہا دیا دیا ہو کہ دی

مملانا ن اہل سنت سے شیعہ توم کو نبغن ا درحسدر کھنا بھی فطری امرہے۔ مقدی ا صحابہ و خلفا سے راٹ رین کے ڈیمن فداکا را ن محابہ کو کب معا ف کونے والے ہیں ۔ بنبغ ، میں مبلی بھنی تحریر و پیکھنے ا وراندازہ لگائے۔

۔ اور مجدا میں قسم کھا تا ہموں کر بہشت اور دور کے در منیان ایک مگر ہوگی ۔ اور میں نہیں ا کر دشمنوں کے ورسے یہ بات کہوں جس وا کر قائم علیالسلام ظاہر ہموں گے کھا رہے۔ سنیوں سے نشر دعا کریں گے ۔ کے طمار کو اور خو دسسنیوں کو فتسل کویں گے ۔

ومخداسوگذرکسیان بهشت ودوزخ نیزمنزسے ی باشد ومن نمی توانم از ترکسس نمالغاں کئ بگیم وقتے کہ قائم ملیالسلام ظاہری شود بیش اذین کفار، ابتدار بر مغیان خوام کرد، باطلائے ایشان ایشاں راخوام کشت سے

ا دیان سا و برکامعولی شعور رکھنے والاا نسان بھی ندمب شیعہ کی بنیا دی کہ بول ا دکھ کرانداز دکرلیا ہے کہ بینعن وعنا دکی آگ میں جل بھن کر دین اسلام کے خلاف آب و ورادین اخراع کرنے کی انسانی کوشش کے سواکھیا ورہبیں ہے۔ اس مقالیں ہا مقصو وطولانی بحث چھڑا اور عقائد شیعہ کے خلاف دلائل فرایم کرنا نہیں ہے۔ ا خلفا تے ٹلٹہ رمنی اشد عنہم اور خودسید ناا مدالشد الفالب کرم اشد وجہ الکویم کی ذا

که در بیان جاعت کر داخل جنمی ترند

مادکر پراس خدمب سے بانیوں نے کیسے کیسے الزامات واتبامات نگائے ہیں۔ گر ور لمہ' حرت میں ڈووب جانے کی بات یہ ہے کہ خو دانہی کی مغیر کما ہیں ان کے باطل خرمب اور افتران شدہ محرکیہ کی شہادت دیتی ہیں۔

مرسیدناعلی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں المنداد رصابہ کوام رمنی اللہ وہما ہم وہما ہم

نیج البلاغ جوقرآن کے بعد ما وی ومعنوی زندگی کاعظیم ترین دستوراور انسانوں کونجات بخشنے والی اعلیٰ ترین کیا بہے۔اوراس کے حکومتی اور معند میں کیا ہے۔ الدور تاریخ

معنوی الحکام و فراین بترین را و مجات بس له

کیا خینی صاحب اور دنیائے شیعیت کو نیج البلا غریس مولائے کا نات کوم الله و بھرکا مطلبہ نظر نہیں اور دنیائے شیعیت کو نیج البلا غریس مولائے کا نات کوم الله و بیان کوئے مطلبہ نظر نہیں آتا ۔ جوا نہوں نے اپنے دور خلافت میں اصحاب کوام کی صفت بیان کوئے ہوئے ارشا و خرایا تھا ۔۔۔۔۔ ہم عنی اسس کا ترجہ شیخ الاسلام علامہ قرالدی سالوی طیارت کی کتاب کے حوالے سے نذر نا المرین کوئے ہیں ۔ جے تفصیل ا وراصل عبارت کی کتاب ندم کے حوالے سے نذر نا المرین کوئے ہیں ۔ جے تفصیل ا وراصل عبارت کی کتاب ندم کے حوالے سے نذر نا المرین کوئے ۔

مولا ت كانات فراتي .

حفودا قدس على الدُه طيروكم كے محابر كويں نے ويكا ہے . تم يں اُسے كسى كوئمى ان كے من بہنيں باتا ۔ وہ تهام شب سجدوں اور نما زيس گزا رقے . مبرے كو اس مالت بيں ہوتے كدان كے بال براثيان اور غبار اكو و ہوتے . ان كا اَرام وسكون بيٹيا نيوں اور وخراروں برطول مجدوں سے ہوتا تھا ۔ وہ انجا ما قبت كى يا دسے و كھے كوئے كے مان د بھولك التھے تھے . كر ت مجووہ اور طول مجدہ کی دجہ سے ان کے اتنے دنبوں کے گھٹنوں کی طرح ہوگئے کے ۔انسڈ کا نام جب ان کے سامنے لیا جا آ تو دہ اٹٹک بار ہو جاتے ، آ تسویہ بڑتے ، ان کے گریان بھیگ جاتے ، اور عذاب الہٰی کے خو ف اور ثوا ب کی امید بیں اس طرح کا نبیتے جس طرح سخت اَ مدھی میں درخت کا نبیتا ہے لیے اپنے دورخلافت میں مولائے کما 'نات علی مرتفیٰ رضی الشرعنہ نے ایک خطب م السابقون الا ولون صما بر کی شان ہول بہان کی .

فان اهل السبق بسبقتهم (اللام اوراعمال صالح مين بسبقت كرف والمه و ذهب المهاجدون الا ويون الني ببقت كر ماقد فائز المرام موث اوربها بالا يفضله عديك

حصرت مسدالله الغالب المام المشارق والمغارب رصی الله عنه صحا بر کوام کی مقدی مستوں کو اپنے ایک اورخطب میں یوں خراج عقیدت میش کرتے ہیں ۔ رستوں کو اپنے ایک اورخطب میں یوں خراج عقیدت میش کرتے ہیں ۔

اے اللہ کے بندو اِ جان لوکھ مقی برہ برگار دہی لوگ سے جو دنیا وا فرت
کی نعمیں سمیٹ کر گزر مجلے ہیں ۔ وہ لوگ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں
شرکی ہوئے ۔ لیکن اہل دنیا ان کی اخرت میں ان کے ساتھ شرکی نہو کئے
وہ مقدس سستیاں دنیا میں وں سکونت نہ بررہ یں جیسے رہنے کاحی تھا۔
اور دنیا کی نعموں سے انہوں نے کھایا ، جیسا حق تھا۔ اور دنیا کی ہرای
نعمت سے ان سیوں نے حصہ بایا ۔جس سے دنیا کے بڑے بڑے مرکمین
نعمت سے ان سیوں نے حصہ بایا ۔جس سے دنیا کے بڑے بڑے بڑے مرکمین
خامین ملکم میں نے محصہ بایا ۔جس سے دنیا کے بڑے برسے بڑے
جابرین ملکم میں نے محسم کی دت کو بھر مستیاں حرت
زادا ترت کے کر اور اخرت میں نفع محس تجارت کو بھرہ و دکھ کر دنیا سے
زادا ترت کے کر اور اخرت میں نفع محس تجارت کو بھرہ و دکھ کر دنیا سے

له بنج البلاغ ، خطبه بزر ۹ ، مطبوع تبران ، مجوال خرسب شیع می ۱۲۰۱۲ ، ۱۲۰ مل

بے رغبت ہوگئیں۔ یہ وگ ونیا کی بے رضبتی کی لذت کو اپنی دنیا میں حاصل کر چکے تھے کہ کل اسدسے آخرت میں ملنے والے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جن کی کوئی دعانا منظور نہیں ہوتی تھی . اور ان کی آخرت کا حصہ دنیوی لذتو کی وجہ سے کم نہیں ہوگا ہے

حصرت على عليالسلام نه اپ خطبه مي فرمايا بني اكرم صلى الشريعيد ولم كه بعدتهم است سافضل ابوبكر وعربي ديمض روا ميرس مي واقعه يوس فكر مواب كه حصرت على خدمت ميس الهلائ بني كرايك شخص محصرت ابوبكوا ورحصات عمر (رضى الشد عنهما) كى شان ميس برزبا فى كى ب جس كه معد اميرالمومنين على نه اس كما فى كمنه واسه كوبلايا -منها وت طلب كى ا ورشها وت گزرنه كو بعد امجرب كما لى دنيا باب موكيا تى اسے منزادى - ان علیاعلیدالسلامر قال فی خطبت خیرهدده اله مه بعد نبیها ابومبکن وعم و فیبین اله خیاد اندعلیدالسلام خطب مبدلال بعدما انهی الیدات مجله تناول ا بامبکر و عسمر بالشتیمته فدی میدوتی دم بعقوبت بعدان شهد وا

ملافت صدیقی پرشیر خدا کا اطینان ام زین العابدین کی دوایت الم دین العابدین کی دوایت می مرجب الویکرونی الله عند خلیف منتقب موت و الوسفیا ن حضرت علی کے پاس آسے۔

ا ورکہا کہ آپ ہاتھ بڑھا بین - میں آپ کے ہاتھ بربیعت کرتا ہوں ۔ ا وربخوا میں آپ کا حایت میں اس علاقہ کو سواروں ا وربیدل سپاہیوں سے مجرووں گا ۔اگرآپ خوف کے ہاں اطلان خلافت نہیں کرد ہے ہیں ۔ بیٹ کر حضرت علی نے جرو بھے رلیا ۔ ا ور فرمایا ۔

ابوسفیان ؛ ترسے لئے سخت افسوس ہے ، یس بیری چالوں اور معینتوں سے ہیں ۔ والانکہ الا حدیق رضی الشرعنہ کی خلافت پرضحا برکا اجماعی مط فیصلہ موجیکا ، تو کھڑا و راکسلام میں ہجیشہ فقہ ال کی روی کا مثلاثی وہاہے۔ بخدا اس سے اسا کو کوئی گڑنہ رہنیں بہونچے گا ۔ اور تو ہمیشہ نشہ گری دسے گا ۔

ويحث يا ابا سفيان هذه من دواهيث قداجتح الناس على ابى مبكر ما ذلت تبتغث الاسلام عوبًّا فى الجاهلية والاسلام والله ما طوالاسلام ذلك شيًّا ما ذلت صاحب الفتناة له

ان تمام سیمی روایات ہی نے مغینی صاحب اور ان کے ہم مشر بوں کی مبغوات کا تعلقی کھول کر رکھ دی ہے۔ اور مجدہ تعالے اگر شیعی من گھڑت عقائد و نظر مایت کے خلا خودان کی کمیا بوں سے دلیلوں اور نبوتوں کی فراہمی کی حاجت ہوتو اَن گفت بٹو ت موجو دہیں۔

اب آئے حصرت مولائے کا نمات اسداللہ الفالب رصی اللہ عنہ کی ایک روایت اسلامی مافذ سے پیش کو کے مقالہ کا پیمسفی نبد کویں ۔ او برشیبی کیا ب الشافی کی روایت میں آب نے بڑھا کہ سائٹ اٹنین کو حضرت مولاعلی نے سزاوی ۔ اب آئے ذرایع میں آب فی کی مثال میں زبان درازی کونے والے فرقہ کا اسلام المام معنوت علی سٹیر فعدا رصی المتدعنہ سے کوئی ربط اورتعلق بھی ہے یا بہیں ؟ ۔ ۔ ۔ ۔ فود المنون نے فرما یا ۔

حضرت مسيدناعلي رضي الشدعنه فرمات بي . ألز

عن على قال يخرج في آخد

یں ایک فرقہ ننگے گاجس کا فاص لغب ہوگاجے دا فغنی کہا جائے گا ۔اس لقب کے ما تھ ان کی سناخت ہوگی ۔ وہ لوگ ہارے شیر ہونے کا دعویٰ کریں گئے۔اور حقیقہ وہ ہاری جاعت مے نیں ہوں گے۔ اوراس کی نشانی سے کم وه لوگ ا بوبسر وغرر منی استرعنها کی شان میں گال كبيس مك والنبي جمال مانا مار فوالنا و كيونكهوه مرک بول کے.

النان توم لهد نبزُ بِقَال العالواففنديع فون ب التعلون شيعتنا وليسواس ميعتنا وآيته ذلك ا نهسم ستمون ابامكن وعمراينما اددكتموهدفا فتلوهد ا نهم مشكون له

تسیعوں کی معتبر کتاب کا فی دکتا بالروض میں بھی ملتاہے کہ امام جعفرصا وق رضی اللہ النان الكي شيوا بوبعير ك ثمكايث كرنے برك وك ميں ایسے لقب سے يا وكرتے ميں مس نے ہاری روش کی ٹری توڑ دی ہے ، ہم مردہ دل ہو گئے ہیں ۔ اور اس لقب کی جم سے امرا منے ہا را خون مباح کر دیاہے۔ وہ اقب ایک حدیث میں ہے جس حدیث کوان مح نقبًا رنے روایت کیاہے . ا مام جعفرصا و تی نے سنگر بوجها ، کیا وہ را فضہ والی حدیث م دا د بعير في كماجي إن وي ، تو فرايا -

له والله ماهد سموكسد نسي، والله ان لوكول في تها رانام رافعين ل الله سسماك عرشه وكفا ، لمِكدا لله تعالى نع تبها دانام دافغنى دكها -

اسی طرح شیعوں کی معتبر کماب نامنح النواریخ میں ا مام زین العابدین دحنی المسدعن عکم ا وال میں ہے کہ حصرت زیدبن زین العابرین کے ہاتھ برمیت کرنے والے کھے کو فیول نے ا مام زین ابعا برین سے معزت ابو بکر وعررضی الشرعنها کے بارے میں سوال کیا ۔ توانہوں

ر. در با رهٔ ایشال جزبخر مخن نکم ان حصرات ( یخین کرمین) کے بارے میں موائے

كلهُ خِرِك كِهِنبِس كِما . اورائي كوا درخاندان كے وكوں سے بى میں نے ان کے ق میں كان كرا كونس نا-

وا زابل خو دسسيز درحي ايشال مسترسخن خيسه درستنده

اس كتاب يس بي كرعوا في شيول فه حضرت زيد رضي الشرعن ك زبان مبارك ، حصرت الدير وعرص الشرعنها كي تعريف في تو كخف لك أب بهار المام نبس بن - اورا) یا قربجی ہارے باتھ سے گئے۔ (کیونکہ وہ بھی حضرت زید کے بمنوا تھے) شیوں کی یہ باتیں

منكر صزت زيدنے فرايا ۔

معزت زيرنے فرالا رفضو كاالدُورين ان الا نے آج ہمیں جمور دیا . اسی وقت سے اس بار اُ كورا ففي كيتے بن -

دَ يُراسَرُوهِ وَفَعَنُوْنَا الْمَيْوَعَرَ یعنی ماراامروزگز:کشستند وا زاں جنگاک اي جاعت را را نفسه گفتنديك

اب مين حصرت امير المومنين ، حضرت المم زين العابدين والمم با قر وجعفر رضى السرعم کو فیزیہ اینا آقا کہنے والوں اوران تمام بزرگ ہے۔ یوں کو اپنے باطل مزہب کے خاریں فٹ کونے والوں سے سوال کرتا ہوں کر بتا وکی تہیں ان یاکان خداکی بارگاہ سے کسی قمرا کوئی تعلق ہے وہنیں اور ہرگز نہیں \_\_\_\_ یہ حضرات خلفائے نکشا ور حجا بہ کے ملا اور واصف ، ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں ---- اور تم ہوکہ ا بنے دوں میں ان اللہ والوں سے خواہ مخواہ بغض دکینہ کی آگ اٹھائے بھر رہے ہو جقیقی اسلا وہ ہے جس کے متبع حصرات فلفائے را شدین اہل بیت کرام ،ا ورصحا برعظام ہیں ا ورانسوادالاعظم ا ج بك جس كى بروى كررم بيل و وه جس كاعلم جناب جينى ف كالح

ای وه رفض ا در تبعیت صر در ب ماسلام سر گرنهی .

قارتین کوام! آپ نے الاحظہ کولیاکیشیوں کی معترکما ہیں تو

شاين صحابر كامج م كوسلام كى نظريس

ان کے موہوم نظر ایت کی تغلیط کر دمی ہیں ۔ حصرات صحابر کرام دضی السرمہم سے سیدناعلی رفنی رصی اسدعد ا دران کے تمام اہل فا ذا ده اسی طرح عقیدت دمجت رکھتے ہیں جس لمرح قرآن وحدیث کامطلوب ، اب آنے صمابر کی شان میں مرگونی کی جسا رت کرنے وا وں کے بارے میں آقا ومولاصلی الشرولي کے مقدس فرايين سے استفادہ کريں ۔۔۔ مرور دوجهاں ، باعث کن فکاں ، خاتم النبيين ، سيدالمرسلين على الشرعلية ولم نے ارث و

فرى امت ك شريرزن وگ ده بس جوير عما به بربت جرى بى ا

تیں نے اسرتعامے سے اپنے بعد اپنے اصحاب کے اختلافات کے بارے یں عرض کیا توا مند تعالے نے مجھے وجی فرمانی ۔ آپ کے صحاب میری بارگا ہ مِن آسمان كے ستار وں كے ماننديں -ان سے بعض ایك ووسے رہے روشن ترمیں جس نے ان کے مارلید کواپالیا ، دہ میرے نز دیک ہات

اری الفاعت جارہے ہرایک کے لئے موائے اس تعفی کے جس نے مرب صحابه کوگالی دی د

جومراصما بی زمین کے جس خطر میں و فات پائے گا ۔ اسرتعابے اسے روز تیامت ان باشندگا بِ زمین کا تا مُر، اوران کے لئے نور بناکرا ملائے گا علامه منا وي فرات مي -

الركوني المدا ن صحابة كرام ك ورية مو، اورا تلدّنعاك في النبس جوافعاً

عطا فرائے ہیں . ان کا انکارکرے ۔ تواس کی جہات ، محردی ، ناتھی ، اور ایمان کی کی ہے۔ کیونکہ اگر صحابہ کرام میں کوئی عب یا یا جائے تو دین کی بنیا د قام نہیں رہے گی ۔ اس لئے کہ وہ بم کک دین کے بیونجانے والے ہیں جب نا قلين ع جروح مو كئے تو آيات واحاديث بھي محل طعن بن جائيں گي ۔اور اسس میں دوگوں کی تباہی اور دین کی بر ما دی ہے ۔ کیونکر بنی اکرم صلی السطیل ولم کے بعد وجی کامل استقطع ہو چکا ہے۔ اور مبلغ کی تبلیغ کے میج ہونے كے اس كا عادل بونا صرورى ہے ك علامدا بن جر كى مبني اپنى تصنيف أسنى المطالب فى صلة الا قارب " مي فرمات بي . شملان پرلازم ہے کہ بنی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وہم ک<sup>و</sup> ماورا بل بہت کا ادب واحرّام کرے، ان سے رامنی ہو، ان کے نضائل وحقوق بہجانے ، اوران کے ا خلافات سے زبان ر دے ،کیونکہ ان میں سے کسی نے مجی ایسے امر کا از مکاب بنیں کیا ۔ جے وہ حام مجھتے ہوں . بکدان میں سے برایک مجتدہے ۔ بس وہب ا مے عبد میں کران کے لئے تواہے۔ حق تک بہونجنے والے کے لئے دی ٹواب ، اورخطاکرنے والے کے لئے ایک ٹواب ہے عقاب، ملامت، ا ورتعق ان سب سے مرفوع ہے۔ یہ بات نوب اچی طرح زہن نسی کرلے ورز بيسل جائد كاء اورتيري الماكت وندامت مين كوني كسرخره جائيكيك علاميوصوفكا جملة فتفطن للذلك والازلت متدمث وحق حلة كك ومندمات "اى ووركم مام النون كے نمایت المیت كا مالى . حضرت علامه بوسف بن اسمعیل نهر بی علیا ارجد اس عنوان کے اختیام برانتها و فواتے بوت رقم طرازين . مِين فِي مِنْ الْمُسْبِولِي كَا رِمَالُ إِلْقَامُ الْحَجِهِ لَمِن ذَكَّىٰ صَابِّ دَبِي مُكِن وَعُمَرَ الْسِخين

المان ہے برگوی توبیت کرنے والے کے مذہبی بھر دنیا) دیکھا ۔ انہوں نے اس میں اتفاق اللہ کا ہے کہ کسی بھی صمانی کوگاں دینے والا فاس ہے ، اگر وہ اسے ملال دجانے ۔ اور اگر وہ اسے ملال دجانے ۔ اور مسلے کہ اگر وہ طلال جانے تو کا فرج \_\_\_\_\_ کبونکہ اسس تو بین کا ا دفی درجہ بیرہے کہ بیرام اور فتی ہے ۔ اور حوام کو طلال جا ننا کفرے ، جبکہ دین میں اس کا حوام ہو نا براتہ معلام ہو \_\_\_\_ اور صحابہ کوام کوگاں دینے کی حومت کا معاملہ ایسا ہی ہے ۔ ملائم سیوطی نے مزید فرایا ہے ۔ کا حومت کا معاملہ ایسا ہی ہے ۔ کیونکہ ما فری کے مزید فرایا ہے ۔ کیونکہ ما فری کے گرام کوگا کی دینا گیا ہو ہے ۔ کیونکہ ما فری کے کہ اس کا مرتب دین کی کے فرد دیا ہے ۔ اور دیا ہی تا میں تا میں تو دیوں کو جوج کے والد دیا ہے ۔ صحابہ کوام کوگا کی دینا کا مرکب انٹ دیا گا وہ دیا ہو کرتا ہے ۔ اس کا مرکب انٹ دیا ہے ، اور رسول خداصل انٹ دھاہے دسلم کرس قدر درجی ہے ایس کا مرکب انٹ دیا گا وہ دیا ہے ۔ اس کا مرکب انٹ دیا ہے ، اور رسول خداصل انٹ دھاہے دسلم کرس قدر درجی ہے ایس کا مرکب انٹ دیا ہے ، اور رسول خداصل انٹ دھاہے دیا ہے ۔ اس کا مرکب انٹ دیا ہے ، اور رسول خداصل خداصل خداصل کو مرکب کے اس کا مرکب انٹ دیا ہے ۔ اس کا مرکب انٹ دیا ہے ، اور در اس خداصل خداصل

ابن سبکی نے بھے الفوائدیں اس تعرب کو صحیح قرار دیاہے محابہ کرام کو گا لی دیا السابی ہے ۔ اس کا مرکب اسٹر قالے ، اور رسول خداصل الشرطیہ دسلم برکس تدرجری ہے اور دین کی کتنی برداہ کرتا ہے ۔ کیا کسس خبیث نے اس پر خدا کی دنت ہوا یہ گیاں کرلیا ہے گا اس خیرات گا لی سے حضرات گا لی سے میں ۔ اور وہ پاک صاحت تعربی کا سیحی ہے ۔ ہر گر بنہیں ، ادارہ کی مذہبی بھر ہونا چاہے ۔ جگر جب اس کا یہ گان موکہ وہ حضرات گا لی سے تحق ہیں ۔ قرب اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جلائے جانے بلکہ اس سے ذیا وہ مراکع سی ہے۔ مراکع سی ہے۔

حضرت تاحى عيامن شفا شريعيت مين فرات بين -

صحابہ کوام کوگالی دینا اور ان کی تنقیعی حوام ہے۔ اور اس امر کا مرتکب ملون ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں۔ جس شخص نے کہا کہ ان صحابہ کوام میں سے کوئی ایک گراہی پر محاقبل کیا جائے گا۔ اور حس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی اسے محت مزادی حائے گی۔ طامہ یوطی فرماتے ہیں۔

یں نے کرے تھی الدین بکی کی تصنیف خبرہ الایمان الجلی لابی بکر دعمر وعمّان وعی " ویکی ، جوانہوں نے ایک رافعنی سے مبد بھی ۔ وا تعدید ہے کہ رافعنی نے ایک مجلس ہیں کارہے ہوکر خلفا سے ٹکٹٹا ورضما بہ کی ایک جاحت کوگا لیاں دیں ۔ اسے تو بہ کرنے کوکہا گیا مگاس نے توبہ ندکی ایک مالم نے اس کے قبل کا فتر کا دیا ۔ ا م م کی نے ا فتر ہے کی تصدیق کی ۔ ا دراس کی تا میر میں گتاب نڈکوریکی ۔ اس میں قامنی حسین شام سے اُس شخص کے بار سے میں دو قول نقل کئے ہیں بوخلفائے را شدین میں سے کسی کو ہیں گا کی دہے ۔

۱۰۱ سے کا فرقرار دیا جائے گا اگرمپرگالی دینے کو ملال نہ جانے ، کیونکدان کی امات برامت کا اجاماع ہے۔

۱۱ اسے فائن قرار دیا جائے گا مرکما فر مجراخات کی بہت سی روایات نقل کی ا بعض میں اسے کا فرقرار دیا گیا ہے ، اور بعض میں گراہ ، مجرا مائم سبکی نے اسے کا فرقرار ہے کی قرنتی کی ہے۔ اور اس بر دلائل دیتے ہیں ۔اس سے بعد حضرات مالکیدا ور من الما متعدد ردایات نقل کی ہیں ساہ

ان تمام ابحات سے یہ بات اظہر من الشمس ہوگئی کو مجابہ کوام کی تعظیم و تو تئے۔
ملا نوں کے عقیدہ کا حصہ ہے۔ جس پر قرآن حدیث، اقوال صحابہ، تعامل اہل بہت،
ما دات کوام اور اجاع امت ہے۔ بوشخص بھی سلمان ہے ان کے دل میں صحابہ اور اللہ
بیت سب کا احرام ہے۔ اور یہ بات بھی کھل کرما ہے آگئی کہ شہرہ وہ فرقہ ہے۔ جو اللہ
کوام کی تو بین ابسا ایمان کھتا ہے۔ جیسا کہ آب نے خو و جنا بے تمینی کے اقوال طبحہ لے
اور ہو بھی ان مقدس صحابہ کی گئی کا مرتکب ہو وہ سلمان نہیں ہو مکتا ہے۔
ہذا سلما فوں کو جنا ب خینی کی انقلا بی تحریکوں کو خرد ارکبی بھی اسلا می تحریک نہیں بھینا
جا ہے۔ اس تحریک سے اگر فائدہ بہورتج سکتا ہے قومحنی رفض اور شیعیت کیہو رکج سکتا



الحمد الله مب العلمين - نحده ونصلى لي وسوله الكيم اعود بالله من الشيطن الرجيم بسسم الله الرحلين الرحيد بسسم الله الرحلين الرحيد وكل يا مُلُ الركت الأعفى ويُه بنك عُمَا الحيد وكل يَا مُلُ الركت المؤلفي ويُه بنك عُمَا الحي وكل تشبّع والمؤلفي ويُه بنك عُمَا الحي المثن المؤلفي الم

مولات كاننات سيرضا معنرت على كرم الله وجهدا لكريم كم متعلق ا فراط و تفريط كأسكا ورخوارج اوروا نض ووگروه كمرى كاشكار بوئ . آ مات الدارصي الله تعالى عليديم نے اس کی جرامت کو پہلے ہی دیری تھی \_\_\_\_ خوارج ابتدا رٌ حضرت مولانے کا نا ك شكرى مق ،آپ كى عبت كا دم برت تق ، ا دراكب كے رہم تے جمادكيا كوت تے۔ گرجب حصرت علی مولائے کا ثنات نے حصرت ا مرمِوا و برومنی استرعنہ سے مسلح ك تويد لوگ باعى بوسك ، ان ك دول يس عنا دا برآيا . ا در كيف كك كرمورت على ف معا وبرجید وشمن سے غرفدا کو صح کا ان کر صلح ک ہے ، ہو شرک ہے۔ روانعن اہل بیت رسول کی محبت کے وعویدار بس گرحصورا قدس سیدنا محدیدل الشد صلى الشدتعا لي عليه وسلم بح اصل ككر والول بني ما سوائ يستده خديجة كام الهات المؤمنين مصحنت عنا وا وردهمني ركهت بين - ا ورحصرت على مرتفني رمني الشدعت رك بارے میں مخت غلو کرتے ہیں۔ روافض میں بھی مختلف گروہ ہیں ۔ تعبض بارہ ا ما مول کو انتے ہیں ۔ بعض جو کوا در کھوا سے بھی ہیں جومرف تین اما موں کولیم کرتے ہیں ۔ مسئدا ما مت مح طلا وہ مجی ان لوگوں نے اپنے غرب میں بہت سی خاص چیز متعین كى بن - قديم دورسے أج كك ان لوگول نے اپنے غرمب كى بائيس جيانے دكمان) رعل کما - گراب براب عائد واعال کواسلام بناکرشای کورب بی مایرانی انقلا سے پہلے عام طور میشیعہ اپنے نرمب کے اس قانون پرعمل کرتے تھے جوان کی اہما لکتب

شیوں کواپنے ذہب کی دعوت کئی کو دنیا منے ہے ۔ امام جعفر کا ارشا دہے ۔ بحفواعین النا س والا تدعوا ۔ اوگرں سے بھٹ جا ڈ، ا در کسی کواپنے خرمب کی جانب نہ بلا ڈ۔

احدا الى اصركعك

تجس مک مهاری بات بهویخ اور وه اسے شایغ کردے و ه دنیا مین میل بوگاا در آخت کا زراس سے جین مانے گاتا۔ سيسخ الاسلام علامة قرالدين مياكوى عليا ارجدف قديم كتب شيوكما نهايت ال سوزى سے مطالعہ کیا تھا۔ اور ان کے بارے ہیں انہوں نے ایک کمّاب بھی تصنیعت کی ہے

جگہ تحریر فرماتے ہیں۔ "اہل تین کی جس کتاب کو دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک صادقین کی طرف حق کو چھپانے اور تعیداور کذب بیانی پڑتمل روایات منسوب کرنے کی عرض سے یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے " ہے۔ عرض سے یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے " ہے۔ اكم عد كري فرات بن -

مانیا ب نرب تشیع نے اصل اور تقیقت برمبی وین اسلام کوخم کر دینے اور شریعیت تقدمہ کو کلیتنا فناکر دینے سے بے بیسیاسی جال جلی سے

حصرات خلفائے تلنہ اور حضرت علی کے تعلقات مستدا است کا اصل موضون ا درائد میں سب سے اول ان کے زز دیک حضرت علی ہیں ۔ ا دران کا خود کا برعل ہے کو حضرات خلفائے اللہ کے زمان میں حضرت علی ﴿ رضی اللّٰهِ عِنْمِ ان کے وزیر ،مشیراد دست دباز و تھے۔

له الاصول من الكافي تشكليتي ص . . ١٨٠ ، كه الاصول من الكافي للكليني ، ص ، ١٥٥ ا سه نهب بدریخ الاملام طام قرالدین سیالهی ، پاکستان ،مطبوعه لا بورص : ١٠ • معنرت عردضی الله عذفے معنرت علی می مشورہ سے اسلامی آ دی دسول اسلامی ملی میں اللہ میں اللہ

• سيرنا عمرك دورخلافت يس متورداي مواقع أن عب المونين في فرمايا

ارهی نه موت توعر لماک موجا تا -

ت حضرت عمروضی الشرعنزی شها دت سے بدران کا جنازہ کفن میں بیٹما ہوا رکھا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی الشرعنہ کے قلبی جذبات ان کے با دسے میں کیا تھے ۔ مالت بیقی کدروئے روئے ریش مبارک آنسو ؤں سے تر ہوگئی تھی ۔ اس وقت آپ نے ارشا و منہ مایا۔

مرجع اہل زمین مرجع اہل زمین جادیں خود شرک ہوسنے کے تعلق مشورہ کیا۔ تو حضرت علی رمنی الشدهنہ نے جوا آبا فرایا الشدتعا کے مسل فول کو فلیہ دینے والا ۱۰ وران کی عزقوں کی حفاظت کا کفیل ہے۔ وہ فات جس نے مسلما فول کوائیں حالت میں فیح ونصرت علما فرمائی جیس لمان تعرادیں کم تھے ، اور فیح حاصل نہیں کوسکتے مطافر مائی ، جیس لمان تعرادیں کم تھے ، اور فیح حاصل نہیں کوسکتے

تقورت تے . فود شمنوں کور دہیں کوسکتے تے ۔ وہ فوات زیرہ بے فوت نہیں ہوگئے۔ اوراس حال بین تربیب بیابین اوراس حال بین شہید اوراس حال بین شہید ہوجا میں شرکت کریں اوراس حال بین شہید ہوجا میں شرکت کریں اوراس حال بین شہید ہوجا میں قربیل اول کا کوئی امراا ور بناہ گاہ نہ ہوگ ۔ ایس بعدت موجع موجعون ادید) آپ ویمن کی طون کوئی تجربہ کاراوی روانہ فرایش ۔ اوراس کے ماتھ جنگ آذ بابها درو کا تشریع بین کاراوی روانہ فرایش ۔ اوراس کے ماتھ جنگ آذ بابها درو کا تشریع بین کی اوراگر فعال نے ایس اگرالشد نے فی عطافرائی تو آپ کا حین فشا رہی ہے ۔ اوراگر فعال نوائی کا ما وا در الم اور مسلمان مشابۃ المسلمین ۔ نوایس کی وات وگوں کا ما وا در الم اور مسلمان کی جائے بنا ہی تو موجود تو توجود ہیں ہوگی شاہد کا در اوراکی کا اور مسلمان کی جائے بنا ہی تو موجود تو توجود ہیں ہوگی شاہد کا در اور مسلمان کی جائے بنا ہی تو موجود تو توجود ہیں ہوگی شاہد کی دوانہ کوگوں کا ما وا در الم اور مسلمان کی جائے بنا ہی تو موجود ہیں ہوگی شاہد کی دوانہ کوگی شاہد کی دوانہ کی دوانہ کوگی شاہد کی دوانہ کوگی کی دوانہ کوگی شاہد کی دوانہ کوگی شاہد کی دوانہ کوگی شاہد کی دوانہ کوگی شاہد کی دوانہ کی دوانہ کوگی کی دوانہ کوگی کی دوانہ کی دوانہ کی دوانہ کوگی کی دوانہ کوگی کی دوانہ کوگی کی دوانہ کوگی کی دوانہ کی دوانہ کوگی کی دوانہ کی دوانہ کی دوانہ کی دوانہ کی دوانہ کوگی کی دوانہ کی دوانہ کی دوانہ کی دوانہ کوگی کی دوانہ کی دو

آیے ایک اورارشا د کامطالع کیجئے۔ بیرمی اسی د ورمبارک کی بات ہے۔ حصرت ایرالمومنین عرفاروق رضی النّدعمۃ فارسس کے خلاف ہونے والے جہادیں بذات خو د شرکت کرنا جاہتے ہیں۔ اس وقت سے پّرناعلی رمنی النّدعنہ انہیں مشورہ

مُسلّا نوں کی قع وشکست کرت و قلت برخصرتہیں میراندکا وین ہے اسے اللہ ی فے فالب کیا ہے ، ای نے اسے تیار کی است ، اور نصرت دى ہے۔ تاآنكہ جال تك اس دين كى روسنى بيلى مى بيسلى - مم رب تعالىٰ ك وعدى يرقام بن - اورائدتما كاينا وعده يورا فرمان والاب اور وی این سکر کو قع بخشنے والا ہے۔ اور المانوں کے امر کام سکا بینے کے دھاگے کاطرح ہے۔ ہولیلے کے داؤں کو ای مرتب رکھائے وه دستداگر توط مانے تو دانے بھرجاتے ہیں ، محراکے بہیں ہوسکتے ا ورسلان اگرم و منموں کے لحاظ سے کم بیں گراسلای ا قبال کے باعث زباده میں ۔ اوراینے اجماع کی ومرسے خالب ہیں ۔ آپ قطب سکر ایک بی ملکریس ۔ اور تشکرا سلام کی مجلی کو گھمائیں ۔ اور آتش جنگ اپنے لك سے دورر كوكر وسمن تك بوئوائيں -اگراك بنات فوداس ملك وب سے ملے تو وب کے قبائل جو دیے ہی برطون سے وٹ ری م يوسلاون ك عرت ونا وس كالحفظ أب كو فارس كم خلاف جها سے زیا دہ ایم محسوس ہوگا۔ اور عجی لوگ جب کل آپ کومیدان جنگ میں وبتفيل ك وكبس كي عرب كا سرداري ب اسى كوخم كرود بعرفيراى خرے۔ عرب بات وس كوآب كے خلا ف جنگ كرنے ميں سخت حريص كردے كا وران ك طح كو برما وادے كا له دنیا کا کون بے بصرت کر سکتا ہے کرستدنا علی مرتفیٰ نے تعبہ ملفائے الما کا

ما تھ دیا۔ ایساکنا گو یاکردا ر مرتضوی کے ابعلے دا من بریدنا داغ لگاناہے

امحاب كبارا ورابل بيت مين بام كرشة داريان المينوح واتبن ملك

کارٹوا بہ مجھتے ہیں ان میں کا ہرائک فضا کی حمایت اورایمانی اولیت کے علاوہ وسول خداصلی السّدعلیہ و لم اور سیّمنا علی متفیٰ سے قرابت بھی رکھتاہے بسیدنا صدیق اکبروشی الشّدعنہ یا رفار بنی ہیں ۔ اوران کی دخر بلنداخر کوام الموسین ہونے کا شرف طا مسل اکبروسول فعدا کے خسر ہیں ۔ وسول اکرم صلی الشّدعلیہ و لم نے حصرت علی اور فالمہ وہی اللّٰہ عنہ کا تکامے طرحایا تو شیخین کرمین وہنی الشّدعنها اس نکاح کے شاہد ہوئے ۔

حضرت عنمان عنی رضی اللہ عنہ و والمنورین میں کہ دسول رجت صلی اللہ علیہ ولم کی دو شہزا دیاں کے بعد دیگڑے ان کے نکاح میں آئیں ، پہلے ستیرہ وقیہ سے نکاح ہوا۔ ان کی وفات کے بعداشار ، وحی کی بنا ، پرسیدہ ام کلٹوم کو حضورا نور صلی اللہ علیہ ولم نے ان کے حالہ نکاح میں دیا۔ حضرات صحابہ نے اس بات کے جواب میں کوانہیں خووالمنورین کیوں کہا جا آب ہے۔ فرایا ،

ا دنس وا خرین میں سے کسی کو تھی بنی کی دویٹوں سے تکام کا شرف نہیں لا۔ میں

دور ما مرك سيع ولكرك نقري و درما ذا شراس حقيقت كو تورم ودركم

له فردع الكان ٢٦٠ ص: ١١١١١١١ عنه الباية والباية ، جه ، ص ، ١١٢،

بان کرتے ہیں ۔ گرطا با ترمجلسی کی ر وایٹ سینے '' 'ایام حملہ صادق سے وجھاگیا ، کھا حصد رصلی اللہ علیہ سلم نے اس مراہ ایک

ا ام جعفر ما وق سے بوجھاگیا ، کیا حفور ملی اللہ طلبہ ولم نے اپنی ما جرادی کو معزت عمان عنی کے فکاح میں دیا تھا۔ امام جعفر نے فرما یا۔۔۔۔ بال دیا تھا واللہ

ائس کے طلادہ پرانے رشتوں میں حضرت عثمان غنی کی والدہ ، دسول اکرم صلی اللہ طلبہ دلم کی بھوبھی نرا وہمن تھیں ، جن و نوں مدسہ لمب کو باغیوں نے گھیر رکھا تھا ۔ ان ایام میں حضرت علی رضی الشدعنہ نے ایک خطبہ ارشا و فرایا ، جس میں حضرت عثما ن غنی رضی الشدعنہ کے اوصا ف وفضائل میں یہ بھی فرایا ۔

آپ رسول الشعطی الشرطب ولم کی مجت کی رہے جس طرح ہم دہے ،اور ابد ہر وعروضی الشرعنها بھی عمل حق میں آپ سے اونی نرتھے ، آپ کو ان وونوں سے بڑھ کر بنی اکرم صلی الشرطب ولم کا والا دہونے کی عزت حاسل ہے جوان حصرات کو زخمی مشہ

حضرت سیندنا ابوبکر کے صاحبزا دے تمدی برورش حضرت علی کے گرہوئی کے گرہوئی کے گرہوئی کے گرہوئی کے گرہوئی کی جو محت ابوبکر کا وصال ہوجانے کے بدر حضرت علی دستی باری کران کے ہماہ حضرت علی اسار سے نکاح کرلیا تھا۔ اس کے بعد تحدین ابی کران کے ہماہ حضرت علی کی برورش میں آئے تھے۔

• واندَ صفين وكرالك بدري بنو باشم اور بنواميدا ورابل بيت وضفائ المشر

سید ناحمین بن علی کی شہزادی نا طرکا عقد ٹا فاحضرت عمان غی کے وقت میدانشدین عرصے ہوا ، جن کے بطن سے سیتدانشہدا ، کے اموی فواسے عمر بن طارشد ہے ،

له حيات القلوب المجلس ٢٦ ص ٥٦٣ مله الجالفية ، ص ، ١٣٥ مله تخفيت ا وركردار ، ص ، ١٣٥ ، ٢٥٥ ،

حصرت زیدبن ا ما محن بن علی کشهزادی نفیسه کا عقد خلیفه ولیدبن عبوالملک بوا
 ولیدبن عبدالملک کی والدہ خود حضرت عبدات بن جعفر طیار کی دختر تغییں۔

• حضرت المحسين بن على كم شهزادى سكينه كانكاح فاندان الدى بس اصبح بن

مدالعزيز بن مردان سے بواتھا - برتفراق بولئ -

 اصبح سے طلاق کے بور معزرت مکینہ کا نکاح معزت عثمان عنی کے بوتے زید بن مرسے جوا۔

ان کے علادہ بھی ان حضات میں باہم رہے ہوئے اور کے میادہ بھی ان حضات میں باہم رہے ہوئے اور کی سے بوئے اور کی سے میں میں ہوئے ہوئے اور کی سے میں اور کی سے میں آب کسی کا نام اور کر بھر علی اور معاویہ نہیں یا کیس گئے ۔ اور حضرت علی مرتفیٰی رضی الشرعذ کاعلی کردار دیکھیے کما بنول سفا ہے صاحبرا و دل کے نام ابو کر بھر، اور عثمان سکھے .

معنرت امام حسین فی این ایک صاحزاد سے کا نام او کرا در دوسرے کا نام عمر کھا۔ اگے جلئے دکھا۔ سیدنا امام حسین رضی استدعن نے بھی اپنے ایک شہزادہ کا نام عمر دکھا۔ اگے جلئے ، قوصنرت امام زین العابرین نے بھی اپنے فرزند کا نام عمر دکھا۔ اور محد بن حنفیہ نے اپنے کا نام عمر دکھا۔ اور محابہ کہاریں قائم سینے کا نام عمر دکھا۔ اس طرح محبت ومؤدت کا پرسلسلہ اہل بہت اور محابہ کہاریں قائم محاب سنوص فرقہ کو اپنے ایان کا احتساب کرنا جائے۔ جواصحاب نلمڈ کے نام سے نفرت کرنا ہے۔ جواصحاب نلمڈ کے نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نلم نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نلم سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نلم نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نلم نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نلم نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نام سے نفرت کرنا ہے۔ دواصحاب نام سے نام سے

ظ زعرفولس بزادم كدا دنام عردادد،

امرالونین سیدنا عرفاروق انظم رضی الشرعة کا عالم اسلام براحدان عظیم ہے جس سے طث کم مجمی جہدہ برا تہیں ہوسکتی ۔ سا دات اہل بیت اس سے بے خزنہیں تھے الن کے مناقب ومحکسن اور کا رنا موں سے ذخیرہ اسلامیات لبر زہیں ۔ بہاں محن اسلام سے دور غربت کی ایک چلک حضرت عبدا مشربی مسعود رمنی استرعذے قول اسلام سے دور غربت کی ایک چلک حضرت عبدا مشربی مسعود رمنی استرعذے قول

کارو تن میں دکھا تا ہوں \_\_\_\_اتہوں نے فرمایا۔ أب كم بم تعبير ماكرنا زنهين يوه سطة عقر مصرت عرف الماء اسلام کے ما تقہی ہادے اس استحقاق کے لئے قریش سے مقابر كرك خودكعبين نازيرها ورم في ان كرما تدنياز رعى ال محراس کے بعداملام کا دور عروج آیا ۔ حتی کہ تکمیل دین کے اعلان عظیم کے مدسرور کونین صلی استر علیہ ولم اپنے رفیق اعلیٰ سے جائے۔ خلیفہ رسول سیدنا اوکر مدن كا د ورسعود كرزا . ا ورسيد نا فا روق اعلم مندا ما رت بررونی ا فروز بوئ اس د ورکی چندایان ا فروز داستانیں ابھی آپ نے ملاحظ کیں \_\_\_اس محالا وه وظیمین کر مصرت ا میالونین ایل بیت رسول سیدنا عباس ، سیدنا علی اوسنين كريمين سے كس بيا رومبت اوراوب واحرام كارابطه ركھتے تے. مستدنا عمرفا روق نے نخلستانِ بنونعنیر کا انتظام مصرت عباس ا ورحصرت

ال كرسرو فرایا تحا- ايك بارقعلامالى مون اوربېت سے لوگ مجدكوں مرنے کے توصرت عرومی الشرعنہ نے حضرت عباس (حضور اور کے چیا) کے وسیارہے وها کی - اور بھرا تشر تعاب نے کرم فرمایا - اور باران کرم برساکر جل تھل کیا برصات ماس کے صاحرا دے جرالامت عبدا تشرین عباس مسیدناعرفاروق کے زیر وبت مے ۔ الی وظالف کی فرست میں سیدنا عرصی الشرعن نے حضرت عامی معزت على كے نام سرفترست ا ورحضور ا فورصلی الشرطير دلم كرابل قرابت كے نام المياد لاظ سے تھوائے۔ امہات المونین کے وظیفے سب سے زیادہ ، ان کے بعدامحاب مر کا درجه تما به حضات منین اگرم بدری نه نفع گران دو بوزن شهزا د و ن <u>موظیم نا</u> می برری محاب کے برا برشعین فرمایا-

ایران کی نیچ کے بدیستدناع رضی الله عند نے لوگوں کونینت تعیم کی قواہے بیٹے

عبدا مشرکو پانچ سو د رہم دیتے گرستید ناحن ا دیرسید ناحسین کو ہزارہزار درہم سے اسی طرح خلیعہ ٹاکٹ حضرت عثما ن غنی رمنی انٹد عنہ کے حق میں سیدناعلی ہے کا یہ فرمان کس بات کی غما زی کر رماہے ؟۔

معتمان توہم ہیں سب سے زیادہ نیک ، زیادہ صلارتمی کرنے والے ، زیادہ سیادار ، پاک طینت ، اور خدائے تعالیٰ سے زیادہ ڈورنے والے تھے ، لیے سستیزنا عثمان غنی پرسبائیوں نے بدالزام لگایا تفاکد آپ ا قربار پروری کرتے ہیں جب کما اہموں نے بایس طور جواب مرحمت کما تھا۔

الم فا ندان كس المر ميرى مجت في بحق ظلم وجور برماً ل بنهي يا بلكه مي ان ك حقوق ا داكر ما بول . مي جو كجواب اقارب كو دتيا بول ، ا ب مال سے دتيا بول يسلما نول كا مال ميں خوداب سے حلال نهيں سمجة اكداس ميں سے اپنے گزار و كے لئے بجى بول ، بلكر ميں اپنے مال سے ابنا گزار وكر ما بول . مجر كھلاك فول كا مال ميں غروں كوكس طرحة و نے لگا "له

ك الباية والناي جدر ص ١٩١٠، ك الطبري ، جم ، ص : ١٩٨٠

بالخ بزارتي \_\_\_ مره بمدان انبي مي تحاله امبرموا ويه فرماتے إلى -

بحندا! على مجم سے بہتر ہیں۔ اور تھ سے افضل ہیں "کے

حضرت امیرمعا دیہ کوجب معلوم ہواکہ قیصر دوم مسلما نوں کے باہی نرا عات سے فائد

الماريم برجله كرنا جا ماے توا بنوں نے تصر كولكما -

الرُيْم في إنا را ده بوراكر في كاعزم كياب تومي قيم كها ما مول كميل في ساتھی (حضرت علی) سے مطح کولوں گا۔ بھرتہا رہے خلاف ان کا جونش کو روانہ ہوگا میں اس کے سراول دستمیں شائل ہو کر قسطنطنہ کو حسکا کر كونك بنا دول كا وا ورتمها رى حكومت كوكا جرمولى ك طرح اكه المجين كوكاته حصرت اميرمعا وبدا ما مين-نين كوجب وه ان سے ملتے جاتے ور دولا كدريم معطیات دیتے اوربے مدعزت د تو قرز ماتے کے

إ ما رت امر معا وير رصى الشرعة ك با رب مين غلية الطالبين مي ب -

اماخلة فترمعا ومتربن ابي اورفلانت معا ويراس وقت سے درمرت م و بی جب حضرت علی کی و فات موهکی . اورا ما م سن نے خور کو فلا فت سے الگ کرلیا ۔ اوارمر معادیہ کے میرد کردی . بر نبائے صلحت ہوا مام حن نے دکھی ۔ا درسلما نوں کا ٹون محفوظ رکھنے ن در دحقن دماءالمسلین کے لئے آپ کومسلوتِ عامل میں نظر آئی۔ حضرت امیرمعا دیدرمنی انٹر عنہ کی شان وظت سے نا آمشنا نگا ہوں کوان نورانی

سغيان نثابتة صحيحة بعدموت على ولعيد خلع الحسن بين علىفيد من الخلافة وتسليمها الى معاوية لواي دا ١٥١٤ الحسن ومصلحة عامة منفت له وحقن دماء السلين

له توح البدان للبلا درى جا ، ص ، ١٥٨ ك البداية والنهاية ج ، ، ص ، ١٢٩ ، الع تاج العركس ، جرى ، ص ٢٠٨ ، كله البداية والنباية جر ، ص ، ١٥٠ ه ننبة الطالبين ، ارْشِيخ عبدالقا درجلاني ، ص ، ١٧١ ، تحرروں سے روشنی ماصل کرنی جاہتے۔

تحسی نے حصرت اوا ما مرسے دریافت کیاکہ آب کے نز دیک حصرت امر مها افضل میں یا حصرت عربی عبدالعز نز دمنی النّدعنها ، انهوں نے جواب میں کہاکہ سیم دسول النّد علیہ ولم کے صحابہ کے برا برکسی کو نہیں سیمیے ہیں گیا کہ ایک با رحصرت ایام علیہ الرحمہ کی مجلس میں کچر وگ ہوجو دیتے ۔ ایک شخص کا ذکر الله بوعین صحابہ کو مراکہ انتقاد میں ایام نے آیّہ کو کید محمد دیسے ما تحقیق کے دل میں بوعین صحابہ کو مراکہ انتقاد کے اللہ وت کی ۔ اور قربایا سے بو میں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے کسی صحابی سے بعنی ہو وہ اس آیت کو یمہ کی ز دمیں ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے کسی صحابی سے بعنی مو وہ اس آیت کو یمہ کی ز دمیں ہے دستی اس کا ایمان خطرہ میں ہے ۔

امت مسلم سے الگ تبیال الله معابر وصحابیات المونین خصوراً الله معارت می الله معارت می الله معارت می الله معارت می می الله می معارت می می نهیس الله می مناور می می نهیس معلم توحید کا مقاله زنگار کھتاہے۔ معلم توحید کا مقاله زنگار کھتاہے۔

آ ورجود وسوسال بعد حضرت على بن ابى طالب ا درا ما محن كى محتقدا ملاى حكومت كى يا د ما زه كرقے موتے بہلى بار وارث غدير" حضرت ا مام خينى ف روئے زمين برايك ايسى اسلامى حكومت كى بنيا دركھى جس فرترق دغرب كے تمام إستعارى ار ويود بھيركردكھ ديم "ئے اور جناب على خامنہ اى صاحب تو اس سے آگے بڑھ گئے . وہ توكہ كے كم صدد

له الروض النديه الابن تميه من وجم عله توحدتم ايان ، جرد ، شاره م من ١١٠

ا دل سے اب کک اسلام تھاہی نہیں ۔ امام زین العابدین کے زمانہ میں صرونہ بیل دی ہے ہے مون تھے اور د ورسینی میں تحفن ۲ آ دی۔ نهر دعنا دمیں بھبی ہوئی تحریراً پ بھی دیکھیں ۔

مُلامِلِين انترى ا درمعيدا بن مسيب كے بارے ميں نکھتے ہیں كہ روگ مغرفین میں سے محقے ۔ (اگرمیرمیں ذاتی لموررسیدا بن مسدب کے سلسلہ میں یہ بات قبول کرنے کو تبار نہیں مول . کیوں کہ دوسری دلیوں سے آب کاام طیالسلام کے حوارمین سے مونا ٹابت ہے ۔ البتہ زیری کے ملسلیس بیات محمی اس کے علاوہ اور می بہت سے دورے افرا يريد ات ما دق أتى معى جداكداس ك معداقو وعلام ملسى تصفحة بيل كه: ابن ابی الحدید نے الیمی بهت می تفصیتوں اور کسس دور کے رحبال (معززستیول کانام ذکر کرتے ہوئے تکھلے کہ برسبال بت سے مخون منے وا ور مرآب حصرت سما وسے روایت کرتے ہی کہ حضرت نے فرايا - ما بعكة والمدينة عش ون دجلة يعبوننا - يورس كمرا ورميمة میں ایسے بیس ا دی عی نہیں ہیں ہو ہم کو دوست رکھتے ہوں ۔۔ الم زین انعابرین علیالسلام ایسے بدترین حالات میں ذندگی بسرکر دہے تھے ا ورہبی وہ دورہے جب آب اپنے عظیم مقصد کے حصول کے لئے جدوجهد شروع کرتے ہیں ۔ا دراسی زما نہ کو ا مام جعفرصا دی علیہالسلام ان فعطون يس اشاره فراتے ہيں -"ارتدائناس بعدالحسين الاثلاثة ١١٠ حیین کے بعد مین ا فراد کے علاوہ جی لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ اور ان تين آ دميول كانام ليتے ہيں ۔ ابوخالدالكا بلي ، يحييٰ ابن ام الطويل ، اور جيرين طعم (الشه علام سوسترى كاخيال ہے كرجبر بن طعم كے بجائے حكم ا بن جبرا بن مطعم مونا ما ہے ۔۔۔ بعض نقلوں میں محدا بن جبیر بن طعم درج ہے۔ بھا رکی ایک روایت میں جا را فراد کے نام ملتے ہیں' جکدمبعن روایتوں میں پانخ اشخاص کے نام سے گئے ہیں ۔ پھر بھی یہ سب ایک دو سے کے ساتھ قابل جمع ہیں ۔ اسے سمنت ماحول اور الی سنگلاخ وا دی ہیں رہتے ہوئے امام اپنے ہدف کی تکمیل سے لئے جد وجد کا آفاز کرتے ہیں اللہ

اصول کا نی میں ا مام جعفر صادق سے منقول ایک تول پر مجی ہے کہ

اگر میر سے شیعہ بورے متر ہوتے تو میں جہا دکر تا "کے

بھولے بھالے سلمان بھا بُوااس بورے مقالہ میں ہم نے ثبت و منفی ہرد و قسم

کے اقتباسات ہی براکتفا رکیا ہے۔ اور حتی الا ایکان ذاتی تبصرہ سے احرّاز دنظر رکھا

تاکہ قاری خود انداز و لگا سے کہ حصرات خلفائے لئے، اورا ہل بیت رضی اللہ عنم کے

درمیان ورحقیقت ماہم کس درجہ بیار و مجت اوب واحرام اور عقیدت کا تعلق تھا۔

گر برا ہو عصبیت فاسمہ اور ہٹ دھری کا جس نے تا ری کے درکشن ومنور باب کو

داخذار بنانے میں کوئی کر بنہیں اٹھا رکھی۔ وعاہے کہ ریب کریم تمام مسلما نوں کو مونے طن

اور عنا دے آت کہ رے سے محفوظ رکھے۔ آئمن ۔

له مجدد توحيدتم ايران جهشاره م م عد ١١ مول من ١١ في ١ م ٢٩٦،



صحابی کی تعرفیت اصحابی کی تعربیان کرتے ہوئے حکیم الاست مولانا

حضورکے بعد ملا نوں میں حاجی ، غازی ، نمازی ، فاضی سب ہوسکتے ہیں مگر صحابی کوئی نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ وہ محبوب صلی الشرطلیہ وکم سب کچھ نے گئے گرا بنا دیدار ساتھ ہے گئے ، کل صحابہ ایک لاکھ چوہمیں سرار ہیں ۔ بعنی (تقریباً) ابدیاری تعداد کے برابر ، پیرجیے ابدیا دختاف درج دالے ہیں ا ایسے ہی محابہ کرام مختلف مرتبے والے ہیں لے حضات محابہ کرام کی للہت ، خلوص ، اور بر نفسی پرایان لانے کے لئے ذیل اردایات صریف و تا رقع پر فور فرایش ۔ مولائے کا منات علی مرتفیٰ رضی الشرعنہ نے جل یاصفین کی جنگ کے دوران اپنے کی سامی کو محالف کشکر والوں کے حق میں نا زیبا باہیں کہتے ہوئے کشنا تو فرایا ۔ ان کے حق میں بھلائی کے سواکی نذکہو۔ ان سے ہمارے قبال کی وجہ صرف سے کہ ہم انہیں اور وہ ہمیں باغی بھتے ہیں گئے خودانہی سے جمل وصفین کے مقتولین کے انجام کے بارے میں سوال کیا گیا ، تو حاب ارتشاد فرایا۔

ان میں سے جو بھی صفائی قلب کے ساتھ تھا وہ داخلِ جنت ہوگا کے مقابل جنگ بھی سے جو بھی صفائی قلب کے ساتھ تھا وہ داخلِ جنت ہوگا کے مقابل جنگ بھی بھی جنگ بھی ہیں ؟ فرما یا مترک سے بھاگ کرہی تو وہ اسلام میں آئے ہیں ۔ بھر ال ہوا کیا وہ منافق ہیں ؟ فرما یا منافقین تو اسد کو بہت کم یا دکرتے ہیں ۔ بھر لوجیتا کی ۔ آخر یہ لوگ کیا ہیں ؟ فرما یا منافقین تو اسد کو بہت کم یا دکرتے ہیں ۔ بھر لوجیتا کی ۔ آخر یہ لوگ کیا ہیں ؟ فرما یا - ہما رہے بھائی ہیں جنہوں نے ہما رہے خلا ف بغا و ت

معزت الله بن عبیدا نشدر منی الشدعة جنگ جل کے دوران حضرت علی رمنی الشدعیر کے گران حضرت علی رمنی الشدعیر کے سے اگر الکریوں کے مقابلہ بہرے سے غبار صاف کرنے گئے اور روتے ہوئے نوبایا -کا انہیں اٹھالیا بہرے سے غبار صاف کرنے گئے اور روتے ہوئے نوبایا -کاشس بایں اس وا توسعے بیس سال بہلے مرکبا ہوتا ہے

که امیرموا دید برای تظرص ، ۱۱ کله منهاج السنة ۲۶ ، ص ۱۱ کله مقدم ابن خدون ص ۲۸ می ۲ کله مقدم ابن خدون ص ۲۸ می کله سنن بهتی قلیع حیدر آبا و دکن جرم ۱۵ ، ۱۲۲ می ۱۲ می ۲۱ ۲ می ۲ ۲ می ۲ ۲ ۲ می ۲۲ می ۲ ۲ می ۲ می

حصرت اميرمعا ويددمني الترعيد نے نقیم فرما پاکه على مجدسے بہترا ور محجہ سے اللہ ہیں ۔ ان سے مرا اخلاف صرف معنزت عمّان رمنی الله عند کے تعماص میں ہے ۔ اگر ا تصامی ہے لیں تواہل شام میں ان کے ہانخ پرسب سے پہنے میں بعیت کروں گا کے حضرت امير محا دير ك يكس حضرت على كي منها دت كي خربهو كي تو ده روف ا ان کا ہےنے ہوجا، زندگی میں آپ ان سے اڑتے دہے ۔ اور اب رورہے ہیں م دیاتم نہیں جانتی ان کی دفات سے کیا فقرا ورکیاعلم دنیا سے رخصت ہوگیا کے (البدائة والنهاية ج ٤ ، ص: ١٢٩) مؤرضین نے نقل کیاہے کرصفین وجل کے موقع پر فریقین کے ابین ون میں ا

ہوتی اور رات ہوتی تو دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے تشکریں جاکر شب اما بجهزد كمفين ميں حصہ للقبہ تھے گئے

تشویشناک دور حصرت مسيدناعثان غني رضي الشدعندك ووركراكال اسلام وسن عنا صرفے عبد اللّه بن سبانا ي عف كا سركر د گی میں بغاوت كى ،جس كے متبحہ میں خليفة السلمين مسيدنا ذوالنورين رضيات عنه شهید بوئے ۔ اس وقت دارا لخلا فر مدین طیسہ ، کمہ کرمہ ، مصرا ورکوفہ میں نقنہ کانگا مِل رہی کتی \_\_\_ حالات نہایت تشویشناک درخ اختیا دکر گئے تتے \_\_\_ مولائے کا ننات مفرت علی کرم الله وجهالکریم نے اب اس کے بیاسندخلافت معبھا سے والے کے سے نہایت سخت مراحل اور دشواریوں کو پہلے ہی بھانب باتھا ۔ چنا نی جب آب سے زام خلافت معنعا لنے كى كراوش كى كئى، توآب نے فرمايا -

دعونی دالتمسواغیری مجے رہے درکسی اور کو تک ش کروکو کرمتنا میں کچ ایسے حالات بیش آنے والے ہی سط

فانامستقبلون اموآ لروجؤ

له البداية والناية ج على ١٢٩ كه البداية والناية ج على ١٢٥ كه البداية والنابرج على

4.1

منلف رنگ ہوں گے۔

اگرتم مجے مرب حال برجوڑ دوگے تو میں تم میں سے کمی ایک فرد کی طرح مرمولگا اور جے تم خلیف مقر رکروگے شا برتم سے زیا دہ اس کی اطاعت کروں گا - ا در تمہا سے کے میرا وزیر ہونا میر سے امیر ہونے سے بہتر ہے کے

حصرت مولائد كانات كاس فران سے اس دور كے مخدوست مالات يرم ال وسنى برتى ہے . گرجو تعدرتما وہ موكر دا حصرات صحابة كرام ماتفاق دائے امرالمومنين على مرتصى صنى المدعندك وست مبارك برمبت خلافت كوك النبس بارخلافت كا ومردار مناديا - بدوا تعره ۲ رو والحرم معريم سيدناعمان عنى رمنى الشرعنري شها دت ك ايك مفته بود بوا - اس اضطراب وبصيني اورا فراتفري ك ما حول مين حضرت امرالونين كرم الشدتعاسط وجهدت الورخلافت يرتوم فراني اورسلا نول يحمعا لما ک درستی کی جا نب منعلف موے \_\_\_\_ادحرشرب با فیوں نے اپنی مکت عملی کے تحت صرت امرالوشین کی حایت میں سرگرمیاں دکھانی تیزکیں ۔ دوسری جانب ا حلے صحابہ کی جانب سے خلیفہ ٹالٹ رضی اللہ عنہ کے خون ناحی سے جرم میں ملوث باغیر کی مرکوبی کا مطالبہ مونے لگا۔ امیرالمومنین سیدناعلی رضی الشیعنہ مجی اس بات سے مكريا خا فِل نہيں منے۔ گرخلا فت كے ديگرام المورس النجاك كے باحث قاتلان عمال ك انتقام كاكام مؤخر مراتها - قالل بسيدنا عنان و وراسلام ويتمن منافقين حالاً کے بدیتے ہوئے دخ کے مطابق اپنی البسال تبدیل کرتے دہے تھے۔ یہ صورت مال محى حس مين احد محابه غلام رضي الشرعنهم كي رائيس مختلف مومين - ا وركون بنيس ما نتاكه آرا ركامخلف موناعيب نهين -

وریا ررسول کے حاصر کیش صحابہ کرام رصوان اللہ تعامے طیم اجھین کے باہے۔ میں کون نہیں جانٹا کرمجلس مشا درت رسول میں وہ رائے دمندگی کی ازا دی پلتھیتے

له سیم بنج البلاغة ، قم اول ، ص ، م ١٩ ،

توحصورا قدس مرورها لم صلی الشرعلیہ وحم کی راتے کے خلا ٹ بھی رائے دیا کرتے تے - اور ان کا براخلات برا بہیں تھا ۔ اور نہی ان صحابہ کے خلات قرآن مجیا كونى تنبيد فرائى - بكرة وّآن سف صحاب ك بابحى مشا و دت كى توبعيْ فرا ئى . و اسر حسد ستوى ئى بىنھىدخود قرآن مىس حضورا نورسلى الشرطيد ولم كوصحاب كوام كے ساتھ شا كالحسكم نازل بوا-كَ شَاوِدِهُ مُرْفِئ الْهَ مُو بِيادِ مِعْدِيلَ بِ البِيْنِ عَابِر سِي مِنا الماسَانِ داگ عران مشوره فرایاکری -اس كى مونى ميں بأسان محما جاسكانے كداجتها دى اور بيں أرائے رسول كے نمالا دائد ديناهما برك مي جب جرم نهيل د ا قد بايم كيد جرم موكا -حضرت مجدوالف ألى كتوبات شريعيت بس رقم طراد بال-حصرات صحابة كرام لعض اجتها دى اموريس خودنى كريم صلى الشدعليه وسلم كى رائے کی مخالفت کرتے تھے ۔ا ورحضور کی دائے کے خلا ف رائے دیتے تحقے ۔ اورا ن کا بیراخلًا ٹ نہ براتھا نہ قابل ملامت وا در نہ ان کے خلا ٹ کوئی وجی اثری - تو پیمراجتها دی امورمیس حضرت علی رضی الشدعنه کی نحالفت کفر کیسے ہوگئی ؟ اوران کے مخالفین پرطعن ولامت کیول ؟\_\_\_حضرت سیدناعل سے جنگ کرنے والے ملا نوں کی جاعت بڑی ہے . اوران میں ملیل القد رصحا بہیں ۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے حم<sup>ن</sup>تی ہونے کی بشار آجى ہے انہيں كا فركها يا لامت كرنا آسان نہيں ہے ك تهام مشاجرات صحابه رخنى الشرعنهم اجمعين علوك اسلام ا ورنفا ذوين وشرعك لف تھے . اور وہ تمام محتبد صمابر کے اجتماد کی بنیا دبر ستھے ۔ جن صحابہ نے مجتبد صمابر کے ساتھ ل کر لواریں اٹھا میں ان کے مقاصدی حایت دین کے سواکھ اور اپن

راه کمتوبات شریعید ، مجد والعت نما فی مصرت شیخ احد مرضدی دخی الشرعند ج ۲ ، ص ۲۰ کمتوب ، ۱۳۹

ا در وبتر حب است احتما دس خلاكرتام توجى اسى ايك تواب لمام بعزات محابر واس کے تلوب صحبت رسول اکرم ملی امٹرطیروکلم کی برکت کے طفیل نفسانی خوامشا ت اک ہو یکے تھے۔ اس لئے مقدس گروہ صحاب کے بارے میں مہیں اپنے ا ذہان میں الأاليات سُرلاناتجي باعث باكت ب-ان جگوں میں من بلائبہ حضرت على كے ساتھ تا . گرا ن كے مقابل آنے ملے صرات می تمام عادل میں ۔ اس سے کر انہوں نے ما ول واجتها دسے کام لیا ۔ حق اگر مراک ں ہوتاہے گرحق رسی کے راستے مختلف ہوسکتے ہیں ۔صحابہ کے ابین ہونے والی حبگوں ہی وجوه وطرق اتنے مشتبہ سے كرصما برك اجتبادى دائيں مخلف ہوگئيں۔ ایک فران کے اجتہا دنے اسے برحق اور مقابل کو باغی ٹابت کیا ، جس سے قبال کرنا واجب کھرا، جواپنے اجتہا دہیں صائب تھاجیسے حضرت علی رضی السّرعنہ ، دوسرے فراق نے اپنے اجما دسے اس کے برعکس فیصلہ کیا جواہے اجتمادیں فطا برتما جيسے حضرت اميرحا ويردضي الله عنه ؟ اسی س ایک براطبقہ می تقابس کے لئے کسی ایک گردہ کا بری موا واضح ندتھا۔ الذاب وليلين سے كنار ، كش رما - جيسے عبداللاب عرا درسعدابن مالك وغربها ، ا وران تهم جاعتوں كواپنے اپنے اجتها د برعمل كرنا واحب تھا۔ گوياصحاب كم تينوں طبقہ اسے اپنے طور پر اپنی اپنی ذمروار ہوں کو نبھار اس تھا ۔ اور جس جاعت سے اجتہا دنے وأن دسنت كى رد سے جونتيم اخذ كيا، جان ودل سے اس برعمل كرنے كے لئے اللہ كرے ہوئے . حصرت خواج حسن بھرى نے بہت بارى بات فرائی -بەلىي جنگىس مخىس جن مىں صحابە موجو دىتھے - اورىم موجو دىنىس تھے - وهان حالات کو جانتے تھے۔ اور بم نہیں جانتے۔ اس لئے ہم بر کرتے ہی کہ جس پر تام صحابہ مفق ہیں ان کی بروی کرتے ہیں ۔ اور حس بی ان کے ور میان اخلا نہے اس سے سکوت اختیا رکرتے ہیں ۔ مدیث میں حصرت علی کرم اسدوج ہہ سے خلا ف جنگ کرنے والے کوخطا برتبایا گیا

ہے۔ اسی طرح حضرت علحہ کے بارے میں ہے کہ طلحہ روٹے زمین پر چلنے والے شہ معزت طلحه وه صما بی بی جنسی جنت کی بشارت ای - ا در وه معزت علی کے خلا ف ال ہوئے شہد کئے گئے ۔ ظاہرے کر صفرت طلحہ کی سرجنگ اگر دین کے سرا سرخلا ف ہو لی ا انبیل سے اعلی شہید ہونے کی بشارت کیسے لتی جمعلوم ہواکد اس سلسوس ان تا وبل كي غلطي موي ، گران كا ران كا ران كا و فراي ق سبل الله كا حرب كي وجرسے وه منه مَسْنَى عَلَىٰ وَجُدِ الْدَرَمَن ك ورب برفار روك. خود مولائے کا نات على مرتفي حضرت طلحه و زبركے بار ميس فرماتے ہيں . مے امدے کر روز قیامت طلحہ وزہران لوگوں میں ہوں گے جن کے بادميس رب تعالي كاارشادب - وَ نَوْعُنَا مَا فِي صُدُورِ حِيمُ مِنْ غِیْل ۔ جنت میں ہمان کے دل کی کدور تیں نکال دیں گے لے علما م فرماتے ہیں کہ صحابۃ کرام کی برائ میں جو روا تیس ہیں ان میں بیض تو حبوث میں ، بعض میں حذف واضا قد مواہے ۔ اہل سنت کا یہ منفقہ عقیدہ ہے کہ محا بر کا ہر فو گنا ہوں سے بری ہے۔ اگران سے کوئی گناہ ہو بھی جانے توان کے فضائل وسوابی ا ہیں جوان کی مغفرت کے موجب ہیں . اور دہ حضرات بعد میں آنے دانے تمام ملما زن سے فروں ترای -حضرت ا ام ننا نعی مشاجرات محابر کے بارے میں فراتے ہیں۔ یہ وہ خون ہیں جن سے استدنے ہما رہے ہا تھوں کو یاک رکھاہے اب ہمیں ان سے اپنی زباؤں کوبھی باک رکھٹا جا ستے ۔ معنرت ا ما مالک نے فرمایا ۔ جومحابة كرام كي تفيص كرت بي، دراصل ان كامقصود تفيص ان بن

العسان من المراد عن المراد عن المراد المراد

دمالت ہے ۔

حضرت الم احد بن منبل نے فرایا ۔ مفیص صحابر کسی مسلما ان کوجا کڑنہیں ۔ اگر کوئی ان کی تنفیص یا عیب جو بی كرے يا ان رطين كرے اسے مزادينا واجب ہے۔

ابرام بن يسره نے كما-

ہر ہم ب سروے ہے۔ میں نے بہیں دیکے کہ حضرت عربین عبدالعزیزنے کسی کو نو دمزادی موگر ایک تفق نے حضرت امیر معاویہ کوست وشتم کیا تو انہوں نے اسے لینے إلف مع كورْ عداد اله

اس بارے میں سیدنا غوث اعظم می الدین یے علیقا در جلانی رصی الشرعند کی

ال عنية الطالبين مين م

حصرت على للحدز برا درميده عاكشه ا ورمعا وسي قال كے متعلق امام احد نے تعریح كام ك اس میں اور صحابر کی جنگوں کے بارے میں جث كرنے سے بازرہاجاہتے - كيونكم الشرقعامے ان نزاعات کوقیامت کے دن د ور فرما دیگا جيساكراس كاارشادب كربم جنيون كمعيول سے کینے نکال دیں گے ۔ اور اس مے کوعلی مرتعني ان عمار سے جنگ كرنے ميں حق يہتے ا ورجوان کی اطاعت سے خارج ہوا ، اوران سے مقابل اور امام سے باغی قواریایا۔ اس جنگ جا نز مونی - ا ورحضرت معا د به اللحدا در زبروغير جن بزركول في حضرت عمّان عني اماقتال دلطلحت والزيبير معائشة ومعاوية فقدنص الم ما م احمد على الد مساكم عن الك وجيع ما شجر بينه وص انعترومنافرة وخصومت ان الله تعالیٰ بیزیل ذلاص المديومالقيامتكما قالءنك الْ وَفَزَعْنَا مَا فِي صُدُ فُدِهِمُ نُ غِلِّ . ولان عليّا كان على قى قالىمى فىن خرجىن ال بعدوناصبرحرباكان فاخارجًاعن الامام فبجان رصى الشرتعالي عنه خليفة برحق ، نطلوم شهد مطالبة خون محد لية حصرت على سے جنگ کی ا لوكوں فے حصرت عثمان عنی كوشهيد كما وہ سو على ك فكريس أله تفي - اس المورير مراك (مجتبد صما بی) نے میجے تا دل کی جانا قدام ا

جواخلا فات وزاع كمامعاب كرام كدود واقع موت تھے دہ نفسانی خوامشات کی ا ربنهل من كيونكرنفوس صحا مصحبت رسول برکت سے یاک اورایذا رمانی سے منزہ ا

میں صرف اتناجانا موں کہ اس بارے میں سیدناعلی تن بر محے اور ان کے مخالف طا یر کیکن برخطا ،خطائے اجتبادی ہے جوت فت يك بنيل بيونجاتي بلكربها ل لامت كام گفائش بہیں کونکہ خطاکار (محبد) کے لئے ا

مسيدى المم احررضا قاورى ايك فتوے كے حنن ميں لكھتے ہى -(ا ولیا دانشدیس) اگر ایم کسی طرح کی شکر دی یاکسی بندہ کے حق میں کو ل کی موجيسے صحابر رصنوان الشد تعالے عليهم اجمعين كے مشاجرات كر سنكون لاصحابي ذلته يغفرها الله له مدلسا نفته مدمى تو مولا تعالى وه حقوق

قباله يتن من معامعيتروطلحت والزبيوطلوا أثارعتمان خليفة حق المقنول ظلًّا والدُّين تتلوا كانوا فى عنكرعلى خكلُ و فعب الى تا ويل معيم له اخلا ن مما برے بارے میں کمتوبات شریب میں ۔

وخلانے ونزاعے کہ ورمیان امحاب واقع شده بود فول برموا نغسانى نيست درصحبت خرالبشر نفوس ايشال شركيه رسسيده بودندو انداً زردگی آزادگشد،

ای قدری دام که صفرت امیر دران باب برحق بود ندو مخالف يشال برخطا بودواما اين خطا رخطا اجتهادي ست تا محدفیت نمی رساند بلکه المامت رام دري طورخطا كنجاكش سيت كر خطى دا نيز كم و د وجراست از توات الله د رجر الله على د رجر الله ابنے ذر ترکم برے کرارباب حقوق کو کم تجا دز فرائے گا۔ اور باہم صفائی کے بعد آئے رائے ہوئے گا کہ وَمَدَّوَعَمَا مَا فَى مُعْدَى بِهِمَائے گا کہ وَمَدَّوَعَمَا مَا فِي صُدُورِ مِتَعْلِينَ واسى مبادک وَمُ کے مرور ور روار حضرات الله بدر رمنی الله تعلیا عنم المجعین ، جنہیں ارشا و ہو اہے۔ اعْمَلُو المَّا عَشِیدُ عَدَّعَمَ مَعَمَّا مِعْمَلِ مَعْمَا مِعْمِین ، جنہیں ارشا و ہو اہم ۔ اعْمَلُو المَّا عَشِیدُ مُعَمَّدُ عَقَدُ عَقَمَ اللهُ مَعْمَا وَاللهُ مَعْنِ اللهُ مَعْمَلِ مَعْمَلِ اللهُ مَعْنِ مَعْمَلِ مَعْمَلِ اللهُ مَعْمَلُو اللهُ الل

الم موشی ہے۔ اس خضور بنی اکرم صلی اللہ تعالیہ وکم کی ذات با برکات کے قرب اللہ موشی ہے۔ اس خام در اللہ کا کشو ہے ایک دصا ن کرے شریعت کے معیار میں داخل کردیا تھا۔ وہ اس خام فولا د کے مثل ہے جے کا رخا نہ رسالت نے ابنی مجت کے سابنے میں ڈھال کراسلامی عمارت کا ستون بنا دیا تھا۔ ان کا ہرا تعام حق وصدا قت ، دین و دیانت اورا سلامی عظامت کے لئے ہوا کوا مقا۔ وہ ساری امت کے لئے بخوم ہوات ہیں۔ ہمیں ان کے باہمی اخلافات کر مید کر بنا کوا ورفاط اندیشی کے دلدل میں مجنے کی کوئی ضورت ہنیں ، مبکدان کی حیات اوائی مبلولی اورفاط اندیشی کے دلدل میں مجنے کی کوئی ضورت ہنیں ، مبکدان کی حیات اوائی کا رناموں کے تعمیری واصلامی گرخ اوران کی زندگیوں کے ایشار و قربانی ، جذابہ طاعت مسلام ، اورمرشاری عنی محری سے دوشنی حاصل کرنی جاہئے . نفسانی دلدل اور خواہ شات فاصدہ میں گرفتار ، و درحاضری سیاست اورمیاست خلافت صحائج مقاطبہ ان صحاب کی تعمیری اس کو ہیں ہے ۔ اورافت دا دہندر ہمایا بن اقوام ہرا تہیں تیاس کرنا سخت کا تا خی ہے ۔

له العطايا البنويه في الفيّا دى الرضوي ، للشيخ احد رضا الفا درى تدس سروج ١٠ بوزادل صلف

مثا جات صمابہ کے باب میں زبان بندر کھنا ہی اہل اسلام کاظریقے ہے — نتنہ میں ہے ۔

تهم الم سنت اس بات برسفق میں کرصحاب کا م کی جنگوں ایں بحث سے با زر با جائے اوران کے فضائل وکما لات طاہر کئے جائیں۔ اور ان کے معالمات خدا کے مشہر دیکئے جائیں جیسے وہ اخلاقا جو حصرت علی محالث، معاویہ، الملحہ، زہر رضی اللہ تعالمے عہم میں عوثے ۔ واتفق اهل السنت على وجوب الكف عما شير بديد مد واله مساك عن مسا و بعد والمها وضا ملهم وها سنهم وتسليم اموهم الى الله عن وحل على ما كان وجدى سن اختلان

على وعائثة ومعاوية وطلعة والزبلي وضى الله عنهم له

کاس بھی واقعیت ہو

ورص مدیت کے مقابے میں کہ ہے۔ تا رہے ہیں ۔ان کے نزدیک ہونکہ ارکا کا ورج ملے میں مورث معاب کے اس کے نزدیک ہونکہ ارکا کا ورص مدیث کے اصولوں برجرہ و تعدیل ہیں کی جاتی ہوتی ہیں ۔اس نے برحص ات اس کے مقابے میں کہ ہوتی ہیں ۔اس نے برحص ات اس کے ما تع رطب ویا بس روایات بی بوتی ہیں ۔اس نے برحص ات اس کے ما کو نابسند کرتے ہیں کہ معرف صحاب کے باب میں تاریخی روایات براعتما دکیا جائے ۔ای نظریہ کے تحت جی صدی ہجری کے ایا م المحدثین ابن صلاح نے اور علام سیوطی وی اس میں مصرات صحاب نظریہ کے تحت جی صدی ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں کے باہمی اختلافات کے متعلق تا ریخی روایات درج کی گئی ہیں کے اس میں مصرات صحاب کے باہمی اختلافات کے متعلق تا ریخی روایات درج کی گئی ہیں کے متاب کی کہ مسلما نوں نے دورہ جات کے درج ہیں میں سکتا ۔کیونکہ مسلما نوں نے دورہ جات کے سے کتب حدیث کی تعرون کے زمانے کے علم صدیث کی جس جانکا ہی اورع تی درزی دیزی سے کتب حدیث کی تعرون کی باتیں کے سنا دی جی تناب کی باتیں کے سنادی کے سنادی جی تناب کی باتیں کے سنادی جی تناب کی باتیں کے سنادی کی باتیں کے سنادی کی باتیں کے سنادی کے سنادی کی باتیں کی باتیں کے سنادی کی باتیں کی باتیں کے سنادی کی باتیں کے سنادی کی باتیں کے سنادی کی باتیں کی باتیں کے سنادی کی باتیں کے سنادی کی باتیں کی باتی کی باتی کی باتیں کی باتی کی باتیں کی باتی کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتیں کی باتی کی باتی کی باتی کی باتی کی باتیں کی باتی کی باتی کی باتی کی باتی کی

ہے اس کا باسنگ بھی نہیں ہیں ۔ مجکد اسلام وسمن تحر کویں اور افراد نے من مانی روایات ك درىيداس بى بدشار آيى باتي شائل كردى بي جن سے تاريخ اسلام كا دامن واخدار مو \_\_\_\_ بکدای کتاب میں مناسب مقام برہم بہ تاب کریں گے کہ روا فف اورد سیر کئی فرقول نے مدیث کے پاکیزہ ذخیروں میں بھی کس فریب سے آمیزش المف كى تحرك على فى تعى عصد اس دور ك محدثين وحفاظ مديث فيزعل الدجرح وتعدل ف بروقت محسوس كيا - ا ورجس طرح حبدها لح سے كسى فامد ما ده كوكا شكر الگ كره يا ما تا ہے ۔ان دسیسہ کا دول کے تدلیسی ما خذ کو ذخیرہ حدیث سے خا رج کر دیا گیا۔ الغرض كلا نول ميں فرقه بندى ١٠ دراخلا فات كى مسموم فضا قام كرنے كے لئے مردور ك اللام وتمن تحركوں نے تا رتخ كى غرثقة روايات كاسها مالياب . اور ستشرفين كا اطبقه می ایسی تحریوں کو میشه موا دیا رہاہے۔ اور آج بھی وہ اسی راہ سے اسلام کی بخ لىيى معروف م

مرحمرة تعالى ربع وجل ابنے دين كى حفاظت وصيات كے لئے ہردوريس ایسی روحوں کو بیدار فرمآماہے جو اندرونی وبرونی ہرد وخطرات سے اسلام اور ملاؤل کا دفاع کرتے ہیں ۔ مصرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ما بین رونا ہونے والے بنظاہر ناگوار وا قعات کواب بھی اسلام وہمن عنا صروفت ا ور حالات کے محاظ سے ابھا رتے وہے ہیں ۔ اورسلما نول کے زمی ما حول کو راگٹندہ کرتے رہے ہیں۔ اس طرح بشیار كم خوانده ا ورنا وا قف الى اسلام كے قلوب ميں املام كى مقدى سخصيات سے تنفر بداكركان كدين وايمان كونونس أك لكات رستي

> گرفتدا خوامر که بر ده کسی در د میکش اندر لمسنته با کال زندا

حصرت الميرمعا وبيراورجناب فيدني الشرمني دات كوفاص لور

سے نشانہ طعن بتاتے ہیں۔ اوران برموا ذائشد سنت بھینا ان کے دین کا لازمی حصہ بنا بہدینی صاحب بھی انہی ہیں۔ بلدان کے امام و مقدا ہیں۔ حضرت کی جا بہ بھینی صاحب بھی انہی ہیں سے ایک ہیں، بلدان کے امام و مقدا ہیں۔ حضرت کی معل ویر رضی الشدعنہ کے با دے ہیں ان کے معن تین اقبدا سات یہاں بطور نمونہ درات کے جائے جائے ہیں ، جن سے قارئین کو معلوم ہوگا کہ جمینی صاحب نے حصرات صحابہ کوام اور امیرموا ویر رضی الشرعنم کو نام نہا ہم سلمان اسلام کو مثانے والا ... سے برتر کہاہے ۔ اوران سے امیرموا ویر رضی الشرعنم کو نام نہا و نفرت ضروری ، اوران کے اقتداد واختیار کوختم کو نا بنیا دی مقصد قرار دیا ہے۔

حضرت امیرایک روز کے لئے بھی معا دیہ کواپنی سلطنت پر ماتی رکھنا گوارا نہاں کرتے اور پہاں سے لئے جمت ہے کہ اگر ہم سے نکن ہوسکے تو ہم حکومت جُور کا خاتمہ کریں ،اوراگر خدا تخواست نہ زکرسکیں توان کی حکومت براضی رہنا ایک روزیا ایک ساعت سے لئے بھی ظلم وتعدی پر راضی رہنا ہے لئے

مورخین وموحدین کاعشق وخلوص ، منا فقین ومشرکین سے بھر بور برارت ا نفرت ظا ہر کئے بغیر ہرگزکو نی معنی نہیں رکھتا ، اور اس کے مرکز توجید کعبہ خلیل خداسے مناسب کوئی اور جگہ نہیں ہوسکتی ، یہاں پہو بخ کرانسان ہرطرے کے ظلم وزیادتی ، استحصال وغلامی اور ذات ولیتی سے ، قول وعمل ہر دواحتیار سے منہ موٹر لیتا ہے کے

 نہیں کرمکیا۔ تواس کا مطلب سے کہ اسے امبر ریجی اعتراض ہے کیونکہ حضرت امپرالمومنین کی تینوں جنگیں نام بہا دمسلا نوں سے ہی تھیں۔ اسلام کوشانے کے درہتے مسلمان کا فرسے بدتر ہیں۔اسلام کے نام پنجلتِ اسلام کوفاک میں ملانے کے کوشان کیا نوں سے جنگ واجب ترہے سکھ

علی مرام عور فرامی ان خوات ما برق الد عنه کا بین ظاہر آجو اللہ معلی مرام عور فرامی ان اللہ معلی اللہ مال اللہ اللہ مال مرام مور فرامی کے بوجب انہیں شاجرات میں نوست ہوجانا ۔ اور در مشاجرہ کے معنی نے دار ورخت کی شاخوں کا ایک دوسے میں بیوست ہوجانا ۔ اور در در کی شاخوں کا با ہمد کر میوست ہوجانا ۔ اور در در کی شاخوں کا با ہمد کر میوست ہوجانا ۔ اور در کی شاخوں کا با ہمد کر میوست ہوجانا ۔ اور در کی شاخوں کا با ہمد کر میوست ہوجانا ۔ اور اللہ اللہ الا در اکا برین امت نے تو حضرات صحابہ رمنی اللہ عنہ کے بابین نز اعات کو نزائا اور اختلاف کے الفاظ سے تعبیر کرنا مجل خلاف اور سے جانے ایک اللہ نظل منا میں انکو خور میں انکو بند کر کے دست میگی کر دہ جی ۔ اور اس کو خور سیالاً کی خور

یں ان مطور کے ذریعہ تما م طلائے اسلام کو خہینی نتنہ کی ہلکت خیز لوں ، ایما ن و اسلام سے انہدام کے منصوبوں سے با خرکر تا ہوں اور ان سے نفرت و برارت کی تلقین

كرتا مول -

روافعن توخیر بنین ما دید کی آگ میں چود ، موسال سے آگ کی چود ، موسال سے آگ کی چینگاری سے جل بھی رہے ہیں ۔ انسوس تو اس با سکا ہے کہ سلما ذرن میں بھی حضات صحابۂ کوام سے تغین و نفرت کی متعدد حبنگاریا رسلگتی رہتی ہیں ۔ جن کی اصل بنیا ولائلی اور صرف تاریخی بنیا و رہنگی جانے والی نام نها دمحققین کی کہا بین ہیں۔

• بھی لوگ حضرت امیر مما و میر منی انڈ عنہ کو ، حضرت علی کی خلافت کا منکر و اور جنگ

له خطبام خینی ۱۲۱ روب منتلام ، مبلتوحید ، ج ۲ ، شار ، ۲ ، من آحن

جل وصفين كا ومد دار بتاكر برا بعلا كيت بي .

• مُحَبِّ على كے كچھ بدمست امام حن كو حضرت امير معا دير كے عن ميں وست بردار م

ک ومبسے بزول کہتے اور مطعون کرتے ہیں۔

• حضرت على نے أمير معا ديہ سے بعد جنگ ملح كرلى . كم لوگ اس بنيا دير شير خدا كوم

وجهد كوبردل اورها وشفر للكاومه واركردات بي .

و اورکھ ہے اوب تواس سے می اگے ٹرھ کر حضرت بر کو طون کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں امیر موادیہ کو شام کا گور زکیوں نیایا ؟ مزان کی جڑیں وہاں مضبوط ہوتیں نہ یہ بنگانے میں ت

حصرت اميرمعافوب رضى المدرعة الده كانام مدست عبريد وون الده كانام مدست عبريد وون الده كانام مدست عبريد وون الما بنائج مي بشت مين آب كاشمرة نسب رسول خداصلى الله عليه والم سع جا المائم مع المائد عنود كان والت المائم مع مديد كودن وولت اسلام مع

مرفواز موت - ا ورفح کم کے دن اپنے اسلام کا برالا اعلان کیا -• أم الومنين ام جبيب بنت ا بى مغيان رضى الشرعنها كوصنورا لا دى وم بنف كا ترف طا اس لحاظے آب مشود کے سامے ہیں۔ کتابت دی اور حضورا قدس صلی الله تعالی طلیه ولم کی طرحتام و بیای نحرر کرنے كى فدمت معد فراز جوك -فدمت مصر فراز ہوئے۔ و حضرت امر مما دیر نہایت نوشخط ، فصبح و بلنے ، حلم وبامروت مجتمد میں محابہ میں ہی • سیدناا مام حسن رمنی اسرسه نے سات ماه خلافت فر ماکر معنرت امیرما ویہ رمی الله عند کے حق میں خلافت سے محستبرداری فرمانی ۔ اوران کے مقرد کردہ وظیمے ا ورند مانے قبول فرملتے رہے ۔ اگران میں ورائجی فتی مہرما توسید نا امام سکن ایما • حضرت المام حسين رمني الشرعن مجي اس وقت كے واقعات سے واقعت تھے . او ابنول نے بھی حضرت امیرمعا ویہ سے وظیفے ا ورنذر و نذرانے بطیب خاطر قبول فرائے اگرانبیں مصرت امیرموا ویدیں خلاب شرع امور نظراً تے تو وہ بھی ایسا نہ کرتے۔ • نوخیرهٔ ا ما دیث میں مرویات حضرت امیر معالویه کی تعدا وسر ۱۱ میں - انہوں نے حضرت صدیق اکبررضی الشدعمة ،عرفار وی رضی الشدعمة ،ام جبیب رضی الشدعنها ا وردیکر جليل القدرصحا بررضي الشعنم سے اما ديث نقل كى بيں ۔ اور مبليل القدرصحاب نيان کی اما دیث لی ہیں ۔ حصرت شیخ جلال الدین روی علیہ الرحمہ نے آپ کو تمام مملا نو کل ما مول لکھاہے۔ معضا المحسِّن رضى السُّرعة في مات ما وخلافت فراكر حسب فرمان نبوى خلافت می منهاری البنبرة کے تین سال کی تکیل فرا دی ۔ ان کے بعد حصرت امیرمعا دیرسلطا بن اسلام کی چنیت سے مقرر ہوئے ۔ اور آپ کے زمانے میں اسلام اور سلا اول کو جو قراع طنے والا تھا رسول خداصلی الشرطليه وسلم نے اس كى بيشين گوئى فرما دى تھى - بنا كنير بخارى

كآب الرديايس ام حرام بنت عمان كى روايت بدك معنوراً قدى صلى المدهد الم

في جها ومطنطنيد ك فازيول كى شان بيان فرانى - نهايت مفصل وا تعرب ( بخاری : کتاب الرویا) • ودرصد نقی میں شام برشکوشی کے لئے آپ کے بجائی بزید بن ابی سفیان ا وستر کے امیر محقے ۔ جب روی فرج قسطنطنیہ سے شام میں آئی توخلیفہ رسول اللہ كك ابدادى وسترك مقدمته الجيش ك طوريراميرموا ويركيميما وا ورا مهول سال جها دمیں نمایاں کروا را واکیا۔ ومشق کی تسخیر کے بعد مصرت امیرمعا ویہ اسلامی فوج کے برادل دست عالقا درآگے رہے۔ • دورفار وقی میں حصرت امیرمعا ویہنے قیساریہ کی بھم سرکی لے اسی زمانے میں انہوں نے طرابلس ، شام معمور سے ، مشطاط اور مالٹا فع کرا ك بعد جزيرة قرص ك ما ب توجه ك - ا ور بحرى برا ال كرعمد الله بن افاع كما قرص بہونے ۔ اہل قرص نے سالانہ نواج کی شرط برسلے کرلی ، جا رسال بعدا نہوں کے محربغا وت کی توا مرمعا ویر رضی الله عنه نے یا کے سوجها زوں کے ذریعہ قرص کوچ کا اور وباں بارہ ہزارمسلا نوں کی نوآیا دی قائم کی بہرس نے افریقہ کاسا فوحات میں اور آگے حل کرا ندنس کی جهات میں نهایت اسم کردارا واکیا تاہ • ابنی کے دور میں ملافوں نے جہا دے سے ببلاا ملای بڑا بنایا ۔ ا دراس کے ا سمندروں کی رًا و مجامرین اسلام رکھلتی علی گئی ۔ اپنی کے دور میں قسطنطنیہ برمسلال نے دیا گئی کی جوسیت کا دنیا میں سب سے بڑا مرکز تھا۔ اسی طرح اوپر نی اکرم مل عليه ولم كحص مبارك خواب كا ذكرام حرام نبت المان كى روابت من أياب. ال ك تكيل كے لئے علم جا ولندكرنے والے المرموا ويوس

• تارتخ كاميح روايات كرأيني من ويكامات توجلك مفين وعل اوراس

ص : ۱۱۲۷ ، ملبوعد لیدن ص : ۱۵۳۰۱۵۳ مطبوعد لیدن للبلا دُرى

للبلا دُرى

له نوح الليان

سه نوح البدان

کے بیشتر وا تعات کے مراسر ذمہ دار روانف اورخوارج ہیں۔خوارج ہی نے حیزت علی اورامیرمعا و برگی صلح کے بعدان دونوں بزرگوں اور حضرت عروبی عالی کو قبل کرنے ہیں کا میاب ہوگیا۔
عروبی عاص کے دھو کے میں ایک دومرام لمان اراگیا و ،محفوظ رہے ۔اورامیرموائی فرجی ہوکر طلاح کے بعدانی ہوئے ۔ بجرحضرت امیرمعا ویہ نے فارجیوں کی سرکونی کئی ریاستہائے اسلامیہ میں منگام اور شورس کے باوجود بردن محاذ براسلامی مقوصات کا سلسلہ جاری رہا ۔ وورامیسے معادیہ میں بنتی مہرات اور کا بل کی فوصات کا سلسلہ جاری رہا ۔ وورامیسے معادیہ میں بنتی مہرات اور کا بل کی فوصات کا سلسلہ جاری رہا ۔ وورامیسے معادیہ میں بنتی مہرات اور کا بل کی فوصات کا سلسلہ جاری رہا ۔ وورامیسے معادیہ میں بنتی مہرات اور کا بل کی فوصات کا سلسلہ جاری رہا ۔ وورامیسے معادیہ میں بنتی مہرات اور کا بل کی

اری ارتخ اسلام میں اس و ورکی روی صلطنت موجودہ زیانے کی امریکی قوت کی سینیت رکھتی تھی ۔ گرکیا یہ بات واموش کئے جانے کے قابل ہے کہ حضرت امیر معاوی رفتی اللہ عنہ ہے کہ حضرت امیر معاوی میں اسلامی قوت کی قوقیت کو نمایاں کو یا سیم کا جائے ہے ۔ اور مسلما ہوں کے کئی کا سیاب معرے ہوئے ۔ اور مشرقی پورب کی سب سے منظیم قوت فسطنطند کے بازوشل کر دیئے گئے ۔ اسی موک مسلمنطند سے بازوشل کر دیئے گئے ۔ اسی موک اللہ قسطنطند میں حضرت ابوا پوب انصاری رضی اللہ عنہ ماسی میں اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ میں میں اللہ عنہ میں میں اسلامی میں اللہ عنہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ کی میں اللہ م

امبرمعا وبرا ورابل مبت عفوات افرادال بهت عفرت اليرمعاويه مفاويد من الله عندت ودادوممت كاتعلق ركعة تع مرقاة شرح مشكوة بين عفرت الاعلى قارى في الله عندت المرمعاويه ويرضى الله عندف المام حن رضى الله عندى فلامت

یں جارلا کہ دست ربطور تدرمجرائے ، جے انہوں نے قبول فرایا ہے۔

حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن اورا مام حسین رصی الشرعنہا سے نے مالاً

وظیفہ تقرر کر دکھا تھا جو نہایت عزت واحترام سے میجا کرتے تھے ۔ ایک باری بات ہے

حضرت امام حن رصی الشرعنہ کا ہا تھ نگ تھا اورامیر معاویہ کے پاس سے مقردہ وظیفہ پنے

میں اخریوری تھی ۔ آب نے خیال کیا کہ ان کے پاس بطوریا و د ما فی کمتوب روا نرکوں ا

میں اخریوری تھی ۔ آب نے خیال کیا کہ ان کے پاس بطوریا و د ما فی کمتوب روا نرکوں ا

اسی و دران خواب میں رسول اکرم صلی الشرطیہ دلم کی زیارت سے مشرف ہوئے یو مفالے

نے حکم فرایا اپنے جیسے کے پاس عرمی سکھنے کے بجائے رب کا نمات کی جا نب رجون کرد
اوریہ دعا پر حود۔

اے اللہ اسرا مرے دل میں اپنی امید محروب ، اور
اپنے اسواسے امید منعطع فرادے بہاں کک کو
میں تیرے سواکسی سے امید نروکوں ، اے اللہ
جس شے سے میری قرت کر ورا در کل کو تا ،
ہیں ا درمیری رغبت کی رہائی و باں کے ہیں
ہوئی ا درسوال وہاں تک نرہونجا ۔ اور و، میری
زبان برجا ری نرمواج تونے اگلوں ا درمجلوں
کویفین عطا فرایسے ۔ اے جہا نوں کے بروری
فرانے محے اس سے خاص کر دے ۔

اللهم اقدن في رجائث ما تعلى مجائث ما تعلى رجائث اللهم المعنى ما فعن عنه توتى وقصر ما فعن ولع تنت اليدرغبتى ولم تبلغه مسألتى ولع يعرب والم خدين ما اعطيت سن الا ولين والم خدين مرابعين فخصنى به يا دب الغلمين و فضمنى به يا دب الغلمين و

حضرت الم محسن رصی الله عند نے یہ وظیفہ بڑھنا شروع فرمایا ابھی کی می روز ہوتے تھے کر حضرت ا میرموا ویر رضی اللہ عند کا قاصد بہونجا اور اس نے دولا کھوفیہ کی رقم اور مزیر تیرہ لا کھ مطور نذرانہ حاصر خدمت کیا لے حضور سید نا آیا م حسن رصی اللہ عند کا امیرموا ویر سے ساتھ کیسا تعلق تھا۔اس کی الم تعلک اسس واقعہ میں دکھی جاسکتی ہے۔

ایک روزا کی شخص الم حصین رمنی اشرمذ کے باس آیا - اور بولا کرا سے الما اللب میں بال بجوں والا ایک نقیر بھول ۔ اُن شب کے لئے اُب سے کھانا طلب کرتا ہوں ۔ اُپ نے فرایا عظم و ، ہا دا رزق داستے میں ہے ہیں بہر بنجے ہی والا ہے ۔ ابھی ذیا وہ ویر نہیں گرزی تھی کدا میرمنا ویر کے باس سے آپ کی خدمت میں بایخ تحقیلیاں بہونجیں ۔ ہرا کی میں ہزار ہزار اشرفیاں میں اورلانے والے نے عرض کیا کہ امیرمنا ویرمنزرت نواہ ہیں ۔ اورگزارش کو سے اس کے بعد اورلانے والے نے عرض کیا کہ امیرمنا ویرمنزرت نواہ ہیں ۔ اورگزارش کو سے بہت نیا وہ حاصر خدمت کیا جائے گا ۔ حضرت ایا م حسین رمنی اشد عد سے بہت نیا وہ حاصر خدمت کیا جائے گا ۔ حضرت ایا م حسین رمنی اشد عد سے بہت نیا وہ حاصر خدمت کیا جائے گا ۔ حضرت ایا م حسین رمنی اشد عد سے بہت نیا دہ حاصر خدمت کیا جائے گا ۔ حضرت ایا م حسین رمنی اشد حدرت ایا جسین رمنی اسک عد سے بہت نیا دہ حاصر خدمت کیا جائے گا ۔ حضرت ایا م حسین رمنی اسک حدرت ایا ہے والے کو نقیر کی طرف متو جرکیا ۔ اور پانچوں تحقیلیا ان اسے ورادی شاہ

موال بربیدا ہو تاہے کہستید ناا نام حین رمنی اللہ جمنے کے کیا مرورت تھی ۔ اورا گڑ وخرت منہ کو عقیدت و محبت نہیں تھی توانہیں نڈ رانے بھیجے کی کیا مرورت تھی ۔ اورا گڑ وخرت امام حسین رمنی اللہ عنہ کوان سے نفرت تھی توانہوں نے ان سے بھیجے ہوئے جسیوں کے اربے میں فقرسے کیوں فرایا کہ مرارز نے در را ہ است ۔ میرا رزق اتھی راسے میں آر ہا ہے ۔ ہمرطال اس واقعہ نے اہل بہت رسول اورشہ ہزادہ تبول سے صابحہ امیرموس ویہ رمنی اللہ عنہ کے نوش کوارتعلقات ہر رمشنی پڑتی ہے ۔

و حضرت امرمها ویدرض الدُعند نے ایک با راہنے درباری سیدنا علی مرتعنی دی الله عندی شان میں قصید و بڑھنے دائے مرا کو ایک ایک شور برایک ایک ہزار دیا رک ایک ایک شور برایک ایک ہزار دیا الله استقتام کئے ۔ اسی بزم میں عمر و بن جامی شاعر نے جب یہ شور شرحا استخدا منا مقتل منافق منافق

میعنی وہ بڑی خبر والے بہت کی نوح والے ہیں اللّٰد کا درّ وارّہ ہیں ان کے

بغیر کو کا اللّٰہ سے کلام نہیں کرسکتا ہے

اس شعر کوسنکر حضرت امیر صاف یہ رضی اللّٰہ عنہ نے شاعر کو سات ہزار دینا وطا اللّٰہ

عضرت علی سے کچر رقر طلب کی ۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باس رقب الله اللّٰہ عنہ کے باس رقب الله اللّٰہ عنہ کے باس بہونچے توانہوں انہوں نے کہا اگر آپ اجازت ویں توامیر صاویہ کے باس جاکر ہے لول ۔ حضرت علی الله وینا رند دے واحد الم کا برنا و کیا ۔ اور ایک لاکھ وینا رند دے طور پر پہنیں کیا درخی الله نہا اللہ الله وینا رند دے ول میں حضرت علی رضی الله دینا رند دے طور پر پہنیں کیا درخی الله میں اللہ دینا رند دے ول میں حضرت علی رضی الله دینا رند دی کے طور پر پہنیں کیا درخی الله دینا اللہ دینا رند دی کے وقت کا پتر جلنا ہے کہا جا در حضرت ایر معا ویہ رضی اللّٰہ عبدا میں حضرت علی رضی اللّٰہ عبدا ہے کہا حد دی ۔ حضرت علی سے دل میں حضرت امیر معا ویہ کی وقعت کا پتر جلنا ہے میں اللّٰہ عبدا ہے میں اللّٰہ عبدا ہے کہا حد میں ہے ۔

له ايرما ديرايك نظر، ص، ٥٥، كه ايرما ديرايك نظر، ص، ص، ٥٥،

دور موجا ۔ اور بھراس کا نام وظیفہ پانے والوں کے رحبطے خارج کردیا ؟

حضرت امیر معا ویہ کی ایک مجلس میں حضرت علی کا دکر موا تو انہوں نے منسر ما یا۔

علی شیر یتھے ۔ علی جو دمودیں دات کے جاند تھے ۔ علی بارٹس کوم الہی تھے ۔

عامرین میں سے ایک شخص نے بوجھا ۔ علی افضل میں یا آپ ؟ فرما یا ۔ علی کے قدم ابوسفیان کی آل سے افضل میں سے قدم ابوسفیان کی آل سے افضل میں سے قدم ابوسفیان کی آل سے افضل میں سے

المل نظرى نظري السي المس في معزت عبدالله بن مبارك سے دريا فت كيا الله الم نظرت معاويد ، اور عربان مبدالوزد

یں سے کون ا نقبل ہے ؟ توآپ نے قرمایا -معا وسے گھوڑ ہے کی ناک کا غبار جوحضور کے ساتھ جما دے دو ران

واقع موا وه عربن عبدالعزيزس بزاركنا زيا و ه الياب ؟

رُ وبرُ ونداً یا کر و مصنور کے حکم پر وہ اس طرح کوشدنشیں ہوئے کہ وصال شریف کے بعدی نکلے ۔ اور بلد کذاب کو قل کرے اس کے نتنہ سے دنیا کو پاک کیا۔

له اميرماديه پرايك نظر، ص، ١٥٠

له امرهادیه برایک نظر، ص، ۵۱، ۵۱،

کسی نے سیدنا ایم انجرد دھا فاضل بریری سے معزب ایرموا دیری شان یں گا ا کونے والے کی بابت دریا فت کیا تو جواب دیا ۔ ملامرشہاب الدین خفاج کسیم الریاض شرح شفائے ایام قامنی عیامن میں فرائے ہی فیتن میکون پیطمین بی معا دیس ف خدائے میں کلاب المھا دیس مجومعنرت امیر موا و بروشی اشدتعا کی عذر برطمین کرے وہ جہتی کتوں میں سے ایک کتاہے ہے اسی فتوے میں آگے جل کر گھتے ہیں سے بیم برا ندلیش کہ بر کسندہ با د عیب ناید برنگام شرب را اور مول کو ایدار نہیں ویتے مکدا مشدور سول کو انجرار دیتے ہیں ہالے



تَقِيّد (عربي) مصدر وق ي ماده دفي يقي تقي تقاء ، تاء دا وسي بل بونى ب معنى مذر ، خوف ، بحا وُ له فرقه سيعك اصطلاح من غيرك خوب ضرر سے خلات اعتقاء تولايا فعلاكم

ر ایس استان میں اور میں ہوئے ہیاں کو قرآن مجددی جن آیات کو لاتے ہیں ... يه بن - أَل عُرْآن ١٠ يت ٢٨ النحسُل . آيت ١٠١ ، البقر . أيت ١١٥ ، ورالمون ۸۷ - مزیے کی بات یہ ہے کوشیوں سے قدیم ما ہرین فن نے اپنی نعبی اور کلای گار میں تقیہ کومستقل عنوان نہیں بنایا - البتہ متا خرین میں ان کے شیخ مرتضی ا نصبیاری دم المهرام في من كتاب المكاس، بج لمقات من تعيّه ك عزان رمستعل اكردمادهاب.

یہاں یہ جان لیابھی صروری ہے کہ تقبہ عمائے ابل سنت اوران کے متبعین کے نز دیک کول

اس باب بیں إسلامی موقف

ا صطلاح بنیں ہے۔ اور اصطلاح علمیہ پرجتنی کتابیں تھی گئی ہیں ان میں کمیں اس کل وكرتبين مليًا - يه مرف الرئيس إوران كے مختلف فرقوں كى اصطلاح ہے ۔ دائرہ معارف كسلاميرال موريس ہے -

اً مام ابومنیغ کے اصحاب نے کہا کہ یہ د تقیہ ، اشد تعامے کی طرف سے ایک

ك كان الوب ، مطبوعه بروت ، ج ١٥ ، بع بع ابسان، للطرى ج ١، ص : ١٤٢٠ وفعت ہے اور اس رخصت برعل نرکر نابہرہے ۔ اور بہی زیادہ نعیلت

رکھ اسے ۔ اگر کسی بر زبریسی کی گئی کہ کار کھر کہ ، اور اس نے جان دسنا

منظور کیا می کھر کہ کا منظور نہ کیا ۔ یہاں کمکے اسے قبل کر دیا گیا تو یشخص

کسٹ خص سے افعال ہے جس نے جان بچانے کے لئے زبان سے کار کھر

کہد دیا ۔ یہی میکم ان سب با توں کا ہے جس میں دین کی عزت بر قراد دیکھنے

کاسوال ور بیش ہو۔ وین کی عزت کو برقراد رسکھتے ہوئے جان دسے دینا

اس سے افعال ہے کہ رخصت برعمل کرے اور جان بچائے ہے لیہ

اب آئے امام احد بن منبل کی بارگاہ میں ماحزی دیں اور ان سے پوچیس کہ اسل

اے امام او قار ا آپ مے سربراگر کوئی سخفی ٹواد نے کو کھڑا ہوجائے۔
والی سے خلاف ہی بات کہوانا جا ہے ) وک آپ اس کی بات مان لیں گے
امام احرجواب دیتے ہیں بنہیں ، اگر جالم نے تعد کر کے مان لیا۔ اور جا بل
قوجا ہی ہے ہی قومی کے ظاہر ہونے کی کماصورت ہوگی پھیلے لوگ گوں
کے جو حالات بیان کتے آئے ہیں۔ ان ہی ہار سے پاس جھوٹوں کو بڑوں کی
بایث مسل بہی بیان بہونجا ہے کر صحابہ تا بعین اور بنتھ با بعین نے اپنی جائیں
اسٹر کے سے ویدی اور اس بارے ہیں ان برطا مت کونے والوں کی گا
اسٹر کے سے ویدی اور اس بارے ہیں ان برطا مت کونے والوں کی گا
کاکوئی اثر بنہیں ہوا۔ اور ذرکھی زیر دست خالم کی ختی کو وہ خاطر میں لائے ہیں۔
امام فی الدین دازی فرمانے ہیں۔

تقیدا نهی صور آون میں جا کرنے جن میں المها دی اوردین کا سوال ہو۔ کر جن صور تون میں کسی اور مربر الربل الربل میں من آن ، مال کا غصب جوفی گاہی ، تحقید پر تبہت ، اور دشمنوں کوسلما نوں کے کمزور پہلو وُں کی بات

ل دائرة معارف كسلاميد، لا بور، ١٦، ص ، ١٨٠، ١ م ٥٠،

777

اطلاع دینا (جاموسی) ان سب صور توں میں نقیہ فطفانا جا گزیے ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضی اشد عنہ اورا ہل بت پاک می اشد عنہ کی تاریخا ہی بات
بھری فیری ہے کہ انہوں نے اپنی جائیں ہمتیلی پردکھ کرحق کا اعلان کیا ۔ اور کبھی بدا سن فی اللہ ین کا شکار نہ ہوئے ۔ حضرات اہل بت کا کیا کہنا وہ تو دنیا میں احقاق حق ، اور انطال باطل کے اقبیائری میتار ہیں ۔ اوران کی روشس روشس اور تول وفعل سے توالا اسلام کی ترتیب ہوتی ہے ۔ کبو تکہ اہمات المومنین اور دبیر والت گان فا ندان نہوت اسلام کی ترتیب ہوتی ہے ۔ کبو تکہ اہمات المومنین اور دبیر والت گان فا ندان نہوت سے کو جا تھی ارکہ اور حضور کی عملی زندگ کے متن کو گھول کو اجا کرکیا ہے ۔ بلکہ ہم قود میکھتے ہیں کہ رسول اکرم صل الشرطید ولم کے دیدار سے مشر دو کو اجا کرکیا ہے ۔ بلکہ ہم قود میکھتے ہیں کہ رسول اکرم صل الشرطید ولم کے دیدار سے مشر دو کو اجا کرکیا ہے ۔ بلکہ ہم قود میکھتے ہیں کہ رسول اکرم صل الشرطید ولم کے دیدار سے مشر دو کو اجا کرکیا ہے ۔ بلکہ ہم قود میکھتے ہیں کہ رسول اکرم صل الشرطید ولم کی صداقت اور دوں کی حقایت کو اجا گرکیا ہے۔ بلکہ ہم قود میکھتے ہی کہ رسول اکرم صل الشرطید ولم ہم کی صداقت اور دوں کی حقایت کو اجا گرکی سے دیا ہم ہم وہ وہ قربانیاں دی ہیں ہوائے بھی چرت انگری ہوں کی جھانیت کو اجا گرکی سے دیا ہم ہم وہ وہ قربانیاں دی ہیں ہوائے بھی چرت انگری ہم کی حقایت کو اجا گرکی ہم کے دورات کی ہم ہم کی حقایت کو اجا گرکیا ہم کا حقایت کو اجا گرکی ہم کا کہ تھا تیت کو اجا گرکی ہم کو دورات کی ہم ہم کی جو رہ کی ہم کو دورات کی ہم ہم کر دورات کی ہم کو دورات کی ہم کو دورات کی ہم کو دیا تھا کہ دورات کی ہم کو دورات کی ہم کر دورات کی کر دورات کر دورات کی کر دورات کی ہم کر دورات کی کر دورات کر دورات کی

حضرت بن حذیفه کاجا نبازانه اعلان تی عبدانندین مذیفه کوسیوں ا عبدانندین مذیفه کوسیوں ا گوفنار کرلیا ۔ اوران سے کہا کہ میسائی ہوجاؤ۔ اس پرا ہوں نے ہمایت جوائت کے ماتھ فرمایا کہ ۔

الدفي كاعكم ديا - اور ان ك ما مضايك تا بنه ك ديك كو أگ ير ره كرخوب كرم ار دایا۔ ا در حضرت مذیف کے سامنے ہی اس میں ایک کمان قیدی کو دال کر طاقح دالا۔ ا رصنت خدیفہ سے کہا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے میسائیت قبول کرتے ہویا نہیں ؟ اب نے کمانہیں ، با دشا و نے اپنے جلا دوں کو مکم دیا کہ انہیں تھی دیگ میں والیں ب ملا دوں نے حذیفہ کو کڑا اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو چیلک آئے۔ با دشاہ ، ا محااب به خو فزه و موگئی ہیں۔ شایر میری بات ما ن لیں ۔ اور استکباری اسب والما- انہوں نے جواب دیا ۔ میں اس بات پر روٹراکر سری محض بدایک جان ہے جے اللے النی کے لئے آگ میں موالا جار باہے ۔ کاسس میرے حیم کے رونگوں ،اور ال کی مقدار میں میری جانیں موتیں توا نے مالک و مولاً کی نوٹ نو دی کے لئے میں ب كوكھولتى ديگ كے توامے كر دتيا - با دشاه في حضرت حذيفه كو تيديس وال ديا . ادر ماں خزیر کا گوشت اور شراب ان کے کھانے پینے کے لئے بھتمار ا بگر متعدد الشبانه روزگزر جانے کے باوجو دانہوں نے ان چیزوں کو با تھ نہیں نگایا۔ ادشاه نے بھرانے دربار میں طلب کیا ۔ اور کھر بھی نہ کھافیٹے کی وجہ دریا فت کی تو منت مذیفه نے کہا ۔ فالت اضطرار میں اگرجہ ان حرام چیزوں کا کھا ناہی میر لے ملال تھا۔ گریں اس رخصت رعل کے ذریدا بی عزیمت کو کر در کرنا وا در مجھے وشي ديت انبس جامبا -

حضرت حديفه كواب ايمان وايقان مي اتنا بخترا ورنا قابل سخير د كوكر با دناه ك وصط بت موك أو اوراس في كماكم اكرتم ميرك مركو بوسه دو توسي تهين ازاد کردول مصرت حزید نے فرمایا یہ شرط میں اس وقت قبول کروں گا جب آ رے ما تھ میرے تمام ملمان مجا یوں کو جو تیری قیدیں ہیں آزاد کرنے کا وہدہ وسے . با دشاہ نے وہدہ کیا ۔ اور حصرت مذیقہ اپنے تمام ما تھوں سمیت قیدسے را موکر در طب بهونے

امیرالموسین سیدنا عرفا روق رمنی الله عنه نے جب وا تعرب الو فرمایا \_\_

۲۲۹ مسلا نوں کو جاہے کہ حذیعذ کی بیشا ہی کو بوسے دیں ۔ ا درسب سے پہلے اہنوں نے ا

حضرت مذیفہ کی مِثان کو جو ا (رمنی الشرعنم) کے

حضرت حارید کی بمیای و پو است (دی استهم) کے خضرت عبدا ملتہ باری استهم) کے خضرت عبدا ملتہ باری استهم کے سندرکا ایک قطرہ با قرون اولی الخضوص جانباز اصحاب بی صلی اللہ علیہ واقعہ کا متاب ہے ۔ سور والفل کی ایک جانباز ی وجانب اس باری بر تو خو و رب تعالیٰ کا قرآن شاہر ہے ۔ سور والفل کی ایک مبارکہ کو تقیہ کے ساملے میں اہل تشیع ابنی سب سے بڑی ولیل قرار دیتے ہیں ۔ مبارکہ کو تقیہ کے ساملے میں اہل تشیع ابنی سب سے بڑی ولیل قرار دیتے ہیں ۔ مبن کھفر یا للہ تعد ایک نیات کے سام مشکری استخص کے جے بعد بحراس تعمل کے باتھ ایمان لانے بعد بحراس تعمل کے بعد بحراس تعمل کے بعد بحراس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے و

أيْ اس آيتِ مبادكه كي شان نزول ملا حظه كيحة.

إعلانِ حَى كَيْ شَا مِنْ الرَّمْثَالِ المُعْمَرِمِينِ جَانِيازَانِ رِسُول كَ مَعْنَ مِنْ مَا اللهِ المُعَالِمُ

ا المراورسيد كنام المام كارائ عنول كوست ا ويت دى ماكه وه نو فرده موكراسا المحام بركاسا المراس ايك بادكفار كمدن ان منول كوست ا ويت دى ماكه وه نو فرده موكراسا المحت مند موراس و كماكه ولدا دكان طلم و المحت مند موراس و با برح و المان طلم و المحت مند محت و و نول دو او نول كر برول سے با برحے و او جهال میں ان كی شرمگاه بر نیزه سے وادكيا اور دو نول و نول و نول كو دوجانب بانك يا و حتى كم ايمان المام المام كى يا دائس ميں ان كامر و و حصوں ميں جركيا و رضى افتر تعلا واعنها ، اور ميكا امام شهدائ املام كى و و تر يس سب سے بہلے رقم كيا كيا ۔ اور زن وشو المام كى مور تو اس مال كار و تر يس سب سے بہلے رقم كيا كيا ۔ اور زن وشو المام كى مور تو اس مال ميار و ان واز موت و كيا يہ و لكوار و اقواد الله و دونوں كى اس مالت ميں شما دت سے مر واز موت و كيا يہ و لكوار و اقواد الله و دونوں كى اس مالت ميں شما دت سے مر واز موت و كيا موج نے برمجود كرد و الله الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ نے برمجود كرد و الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ نے برمجود كرد و الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ نے برمجود كرد و الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ نے برمجود كرد و الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ برمجود كرد و الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ برمجود كرد و الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ برمجود كرد و الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ برمجود كرد و الله باب دونوں كى اس مالت ميں شما دت نے محار بن يا مركو كي سوچ برمجود كرد و الله باب دونوں كي اس مالت ميں شما دي مور باب ماله بي مور باب مور باب

ك القرآن الكرم ، سورة ألحل ، آيت : ١٠١

لى تغيران كثر

ا درا منوں نے طوفا وکر آباز بان سے کلمات کفرکہ کراس وقت اپنی جان بجائی۔ عمار کے دالدین نے حربیت برطل کیا ، مگر عمار نے رفصت کو اپنایا ۔ مگران کے دل میں شرح وزرا مت کروٹ لینے لگی دوٹرے ہوئے بارگا و رسول میں حاصر ہوئے لوگوں نے کہا عمار تو کا فرہو گئے۔ حضور نے ارشا دفرایا ۔

مُركز نہیں، عمار تو سرے ہے كربروں كك ايمان سے بر مذہیں " حضورا فدس عمارے ہو چھتے ہیں۔ اس وقت جب تمہارى زبان سے كلمات كفرادا ہوئے ، تمہارے دل كاكيا حال تھا ۔ عمار نے عرض كيا يُسلمُنسًا بالايمان و و تو ايمان سے طمئن تھا ۔ اس وقت يہ آئة مباركہ نا زل جوئی ۔ اور آفائے نا مار نے اپنے ظلام با وقا كے افتك ندا مت اپنے وستِ مبا وك سے ہوئجہ دیتے (تفیر ظہری)

الم احدرها قدست اراريم نه المسلم عن المريد المريم المريم الم المريم الم عذكے قبول اسلام كا واقعہ بیان كرتے ہوئے معارج سے حوالے سے تحرمر فرایا۔ ا وجل تعین نے معا ذا مدحضور ملی الشرعليه وسلم كوشهيد كرواف كے معاذا نعام كا اعلان كيا - اورعمر ننكى لوارم كركر مص نكلے . اوھ رب تعالے نے قعم فران كم اب يالوار اس دقت مک نیام میں نہ جائے گی جب مک عرفود کفار کوفتل نے کریں۔ بمرعر کوراه میں نعيم بن عبدالشد صما بي مے - اور كماتم يسك اپنے كھرك تو خراد مدين كھا در كرنا - وہي سے عد کرمین ، بهنوانی کے گھرائے انہیں حضرت خاب سورہ کلہ کی تعلیم دے دہے تھے۔ عرى آسسكر حدرت خاب كوفرى س ما يھے . بہن سے دھاكيا و آبان وين سے بحركى بجواب مي صالحرببن في برطا إن اسلام كالعلان كيا - ا وربالأخواً يات قرأنيه مُصْنَكُر عركا دل بھی اورا یما ن سے حکم كا انتا ، اور انہوں نے دارا رقم كے اندو خدمتِ ومول مي بهويخ كركار شها وت يوه ايا - امام احد رضا قدس مره حضرت عرك بمشيرك جرات ایمانی بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

برسلام میں را فعینوں کا ماتقیہ کہاں؟ (بہن نے) صاف کہددیا ۔ میں نے سچادین اسلام قبول کرلیا "کے تعيدا لنسيع محزردك ايك نهايت بيادى شيعه مذم بسي تقية كي انجيت عادت کی حیثیت رکھاہے۔ اوران حفر مع خیال میں دنیا کے اندرکی مقدی تحقیات نے تقد کیاہے۔ ان کاعقیدمہ کر حضرت علی اوران کے جاریجے ساتھیوں نے خلفائے للہ یعنی سيدنا صديق اكبروسيدنا عرا درسيدناعمان عنى دهنى الشرعنم كى سيت تعيد ك طور بركافى احجاج طری سے کہ شوانے علی کے اور ہمارے ان چاروں حصرات کے است میں سے کسی نے اوبكرك سعت جرواكراه سعمور موكرتين كي ا وراسی کتاب میں ایک نبایت ناشا کسته روایت بعی ہے جی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رمنی الله عذ کے علی س رسی وال کرا نہیں ان کے گرسے تھیتے ہوئے لا ایکا دباں کھ معابہ تواریں سوئے کوئے تھے اور عربے دھ کا یاکر بیت کرو ور ند سرتن سے اڑا وہ اس دم سے حضرت علی نے مجوراً بیت کی کے كويا معيزت الدانسان السرعن السرعند ففالنائي للذكى مبيت نوف يا وحوكه دي كے طور يركى تھى - اور صرف ابنوں نے بى بنيں مكه تمام ميى اماموں نے اپنے اپنے دورا الله حكومت كم ما تحدالسا مى طريقه اينا ركها - ايران انقلاب كم بان جناب عيني ملا کے جانشین جنا ب ملی ما مندای نے ایک طول مقالہ تھاہے جس کاعنوان ہے۔ مارسائدا درسای جسته وجهد" اس میں بیٹات کے لیک کوشش کی ہے کہ ان حصات اللہ کی گو اور دی درگی اسی ا دھیر بن میں نہک ری کرکس وقت حکومت وقت کے با تھ سے إقتدار کھیلی لیں ل الملفوظ المام احدرمنا قادرى موجم الله إحتجان الطرسى ص: ٧٧ ، ٢٨ انہوں نے جواصول فقہ ترقیب دیئے ہیں اس بیں سنت تقریری کی بحث میں بھی اس بیا سنت تقریری کی بحث میں بھی اس بات کوشا مل کوتے ہیں کہ مصوبین ( داختے رہے کہ ان کے نز دیک انہیار کی طرح الربی معصوم ہیں۔ بلکہ اللہ کو انہیا رسے بھی زیا دہ افضل کھتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وہم ہی کی طرح تمام المنے اعمال واقوال کو بھی سنت کھتے ہیں۔ اورا المربی قبل فعل نیز ان کے سامنے کیا جانے والا ہروہ کام جس کو انہوں نے دکھا اورائی رضامت کی فعل میشی کہیں بطور تبقیہ نہو یہ نیائی مصاور فقہ کے تحت اطہار کیا ہو شریعت کا مافقہ ہے کی فعل موشی کہیں بطور تبقیہ نہو یہ نیائی مصاور فقہ کے تحت بھی بیان مصوبی کھا جانے ہوئے گھا

ہے معصوم کی تعرب یا تصدیق کے لئے دوٹر کلیں لازم ، "بہلی --- یر کرمعصوم کو کا مل طور سے فعل کی انجام دہی کی الملاع رہی ہو

یعنی وه نعل کمل طورسے امام کی موجودگی میں اوران کے ساسنے انجام

بايابوو

دوسری سے میکدام مے امر بھروف اور نہی از منکو کے لئے کوئی رکاد ط. موجود نہوں بعنی امام فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کے لحاظ سے خود کلل یا اس کے طریقے صحت میں آفہا رنظر کے سے کوئی مانع نزر کھتے ہوں۔ اس جگہ مختصر سی وضاحت حزدری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں

لے مقالم اسا الداورسیای جدوجد علاتوجد ،جم، شاره ۱، ص ، ۱۱،

ا ترطیم السلام ا دران کے جملہ ا جاب با دفا کالم سکام وسلا کین کی طون است میستہ جاسوسوں کے زرنظرب ۔ اور بنیا داسلام کی حفا کلت ، نرخی وطئی شیوں کی بقا کے لئے اکٹراس یں صلحت تھی کہ خود کو ماکت دہندا ل کے رہیں ۔ جس کے مشہور منظا ہریں سے ایک تقید ہے ۔ جو کہ فاصل اور تیم کر خلفا ر زیا دہ ترشیوں کی نقل دہوکت معلوم کرنے کے لئے ایک طلبم السلام کے اردگر دجا سوس میں کرتے تھے ۔ اور یہ معزات بھی اس طلبم السلام کے اردگر دجا سوس میں کرتے تھے ۔ اور یہ معزات بھی اس سات سے وا قف تھے ۔ ابدا آئیسی اورا ما ات کے ہوئے دا ور اس میاں اورا میاں میاں کرتے ہوئے ۔ ابذا تقر رمصوم کے کرتے ہوئے اور اس کی وقعت وحقیت جانے کے لئے ہمیشہ یہ بات صان میں رکھنی جاسے " لے میاں میں رکھنی جاسے " لے میاں کو میاں دراس کی وقعت وحقیت جانے کے لئے ہمیشہ یہ بات صان میں رکھنی جاسے " لے

ا کے تھینی جنا ب علی خار ای تھھتے ہیں ۔ على خامسنه اى خمينى اور روايت تقية

آصل میں تعید کا مور دا در عزان سمجھے کے لئے لازم ہے کہ وہ تمام ردایات جوکتان اور بردہ داری نیز خفیہ سرگر میوں سے معلق ہیں۔ ان کی تھاں بن کی جائے تاکہ ایک طرف تو ایم علیم السلام سے اس ادعاء اور برف کے میں ا نظر جن کا گزشتہ صفحات میں وکر کیا جائے گاہے (مینی کمسی طور پرسیاسی غلبہ) اور دوسری طرف خلفائے زیا نہ کے اس شدید ردعل نے پیش قطر جوا تم علیم السلام اور ان کے اصحاب کی سرگرمی اور سیاسی فعالیت کے خلاف ظامر ہو باہے تا کہ تقیہ کا صحح اور حقیقی مفہوم سمجھا جاسے ہیں تھ

ک مِلاً توجد، قم ایران ، ج س ، شاره ۱ ، عن ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، الله ۱۲۸ ، مل دوجد، ج س ، شاره ۱، من ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، مل دوجد، ج س ، شاره ۱۲ ، من ، ۱۲۸ ،

ان شیعہ حضرات کاکون عمل تعتبہ سے خالی نہیں ہوتا ۔حتی کہ ان کی عبا دات میں بھی للبہ ہر ملکہ گلسا بڑا ہے۔ اب افضل عبا دات ناز ہی کونے بھتے ، خداکی اس عظیم وین عبا دت میں بھی انہوں نے تقیہ سے مسائل ا دراس سے نصائل اپنی کتا بوراس بوشیوکسی غرشید کے ساتھ جاعت میں شابل موکونا زیر صفح ہی ا در. ا بن شیبت کو توسیده رکھتے ہیں ان کے اس تقیہ کی وجہ سے ان کو بحيس نماز ون كاثواب لتابيط اله میعی ولایت نعیه کے مسندنشیں جنا ب خمینی صاحب اپنی کتاب تحر رالوسیله<sup>ه</sup> ں تاز کے اند تقیہ کے مسائل با ن کرتے ہوئے گھتے ہیں۔ دوسرى جز جونازكو باطل كردى بي وه يب كداك بالقاكر ودكر إلقير ركها جائے جس طرح بمثيوں كے علاوه دومرے وگ كرتے ہں ۔ ہاں تقد کی حالت ہیں ایسا کرنے میں کوئی توج نہیں "کے 12651284-نویں چزجس سے ناز باطل ہوتی ہے وہ مورۂ فاتحہ پڑھنے کے بعداً مین كتاب - البتر تقيد كے طور يركنے ميں كوئى حرج نہيں اسك تقد الماتيع ك نزدك جب اتناام كام ع قو المعلى م الماليم كام ع قو المعلى المراع كماب وسنت بين كه تولكنا جائے وكداس جيركاتعلق اسلام سے بالكن بہيں اس الم مسلان جے كتاب وسنت د قرآن اور حدیث بر مجتے ہیں ان میں تو واقعی سر تعبیر کہیں نہیں ملتا ۔ البتہ ال تشیع کی اپنی حدیو<sup>ں</sup> ی اس کے لیے کمانی مواد موجود ہے۔ قرآن کے بعدان کے نز دیک جومیحے ترین کتاب

ک من لایحسنره الغفیه ج۱، ص : ۱۲۵ کی تحریالوسید ، للخینی ج۱، ص ، ۱۸۱ کی تحریالوسید ، للخینی ج۱، ص ، ۱۸۱ ،

ہے۔ اس کے اندرتقیہ کا ایک متقل باب موجو دہے۔ ہم اخصار کے پیش تظرروالا مے صرف ترجع ہی نذرقار بین کوتے ہیں۔

اُبو تمیراعجی سے روایت ہے انہوں نے کہاکہ ابو میزافید (امام جھفر صادق) علیات ام نے مجھ سے فرایا ، اے ابو عمیر! دین کے دس حصوں میں سے قر حصے تقید میں ہیں - ولا حین المن لا تقیت لدا ورجس نے تقید نہیں کیا اس کا دین ہی نہیں ؟

مبیب بن بشردوایت کرتے ہیں کہ ابوعبداشد (امام جعفرصا دق ) نے فرما یا کو اسے ایف و الد (امام باقر) سے میں کہ ابوعبداشد (امام جعفرصا دو کی شعر مجھ کا تقد سے زیادہ بسندیدہ نہیں ، اسے جبیب بوتنفق تقید کرے گا ۔ انشداس کو عظم سے فوازے گا ۔ اور جو تقیہ نہیں کرے گا ، انشداس کو بتی میں گرا دے گا تا اور جو تقیہ نہیں کر اس کا ایمان ہی نہیں ہے اور میرے آبار کا دین ہے ۔ اور جو تقیہ نہیں کر ااس کا ایمان ہی نہیں ہے سے اسی کنا ب میں زرارہ سے مروی ہے وہ امام ابوجو غر (باقر) سے نقل کرتے ہی انہوں نے فرمایا کہ تقیہ مروز درت کے لیے کا فی ہے ۔ اب صاحب تقیہ خو دانی صروا کی ماز دا وہ علم رکھا ہے کا خرایا کہ تقیہ مروز درت کے لیے کا فی ہے ۔ اب صاحب تقیہ خو دانی صروا کی کا زیادہ علم رکھا ہے گا

اصول کانی کما بالعلم میں زرارہ بن امین کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ نمیں نے الام با قرسے ایک سئلہ پوتھا۔ انہوں نے جھے سئلہ کا جواب دیا۔ اس کے بعداسی وقت ایک اور آ دمی آیا ، اور اس نے بھی امام سے وہی سئلہ پوچھا۔ تو انہوں نے اس کا کمچے دومرا جواب دیا۔ پھراک اور آ دی نے بھی آگر دمی سئلہ پوچھا۔ توا مام نے اس کو دان دونوں جواب

له امرل کانی، ص: ۲۸۲، که اصول کانی، ص: ۲۸۲، ک که . س ص: ۲۸۲، که . . که در ۲۸۲، که . . .

سے الحاف جواب دیا ۔ محرجب لوگ علے کے تو میں نے امام سے عرض کیا۔ اے فرزندرمول اغراق کے دوباشندے جوشیعان اہل بہت میں سے تھے۔ وہ آنے اوران وولؤل نے آب سے ایک ہی مشلد دریافت کیا۔ آپ نے دونوں کو دوخلف جواب دیا۔ (ایساکیوں؟) توحصرت ا مام نے فرمایا۔ اے زرارہ اسی میں ہماری ا ورتبہاری خرو بقاہے۔ ا در اگرتم تام وگوں ماسلک ایک موگیا تو وگ تہیں ہم سے تعلق کے معاملے میں سما محبیں گے اور اس میں ہم سب کی بقا کوخطروہے ۔ اس ك بعد زدار من كماكريس في ايك بارأ مام جعفرها دق سے عرض كياك آپ کے شیوایے با وفاہی کراگرانہیں نیزوں کے اوپر یا آگ میک نے کو کہا جائے تو وہ ایساکر دیں گے ۔لیکن جب وہ آپ لوگوں کے پاکس سے یا ہرنگلتے ہیں توان میں اہم اخلات ہوتا ہے۔ زرارہ نے کہا کہ ا مام جعفر صا و ت نے میری اس بات کا وہی جواب دیا جو جواب ان کے والدامام باقرن مح دما تما"ك

اس روایت سے یہ بت چلاکہ یہ ایمر تقیہ سے طور پردینی مسائل مجی غلط بتاتے

مقے - دانسا ذبالل

سی حدیث میں بطورتقد طال کو ترام ، اور ترام کو طال کرنے کی تمال و۔ ابان بن تعلب کی روایت ہے ۔ انہوں نے کہا چن او عبدالشر (امام جعفرصا دق ) سے سنا وہ فرائے تھے کمیرے والد (امام باقر) ۔ یفتی نی زمین بنی امید اما قبلہ البازی حامصقی فعو حلال و کان شقیع مد حالال القبھ عدد حوام ما قبل کے دور بنوامیریں تفدے لور پر بنوی دیتے تھے کہ اگر کوئی باز دنیا بن کا سکا کے اور وہ (قبل وزی) مرجائے تو وہ طلال ہے۔ اور میں تعیر نہیں کرتا تو کمتا ہوں کہ وہ حوام ہے :

فروع کافی بین سنیدنا امام حسین دمنی الشد تعلیط عندجن کی دات جراً ت ، وحق گری مخلوص و المهیت ا ورمبر وعزیمت کی شام کا رہے ۔ ان کی جانب ایک نہایت بز دلامنہ بلکہ منا فقائد ر دایت منسوب ہے ۔ العیاد باشد

كا مران مهدا ام جعفرصادى سے را دى ، انہوں نے بان كياك منا فعين ميں سے ایک وی مرکبا۔ توحسین بن علی علیہا السلام گھرسے باہر نکلے اور جنازہ کے بمراهبطة اكدشركت كري - توان كاليك علام ساست الكيا (جويت كرمنا نقت کی وجیے شرکے جناز پہنیں ہو ا جا تما تھا) اُنہوں نے غلام سے فرا یا۔ اے فلاں توکد حرجا رہے ؛ اس نے عرض کیا میں س منا فق کے جنازہ سے محاکنا جاتبا ہوں ۔امام حسین نے اس سے فرایا۔ تم نازیس میرے دائی کواے موجا وُ اور جو بھے کتے ہوئے نوتم جی کہو۔ (اس کے بعدا ام جعفر کتے ہی جب دلی میت نے نما ز جنازہ شروع کی اور کمیرکمی توامام حسین نے بھی کمیر كى -اس ك بعدكها- الداشداف اس بندك يرايك بزارىسنين كر وموار مسلسل بول ،متغرق نهول ۱۰ دراے اللّٰداسے اپنے سِندوں بیڈ لیل كر، ا دراسے نا رجنم میں بہونجا - ا و رعذا بخت كا مزاعكما - پشخص تيرے ديمنوں سے دوسی کڑا تھا۔ اور ترے دوستوں سے دھنی کڑا تھا۔ اورال بہت بنی مع بغض ركمتا تحاسك

شیعوں کی معبر کتاب تہذیب ہیں ہے کہ نخالفین ولایت کے جنازے کوغس نے اور تماز پڑھے، بلکہ اسے اہل نملات کی طرح غسل دسے ۔اس کے سائھ ہریدہ نزر کھے، اور نماز پڑھے تو دعا کی حبکہ اس برلعنت کرے ہے

الع زوعالى، ١١٠٠ من ١٩٠٠، كم تيني ١١٠٠ من ١٩١٠

فروع کا فی میں اس سے بعدایسی ہی روایتیں حصرت امام زین العابدین اور سیدنا امام جعفرصا دی سے بھی منسوب کی گئی ہیں -

الم الفطرت فكر فو د فيصله كريك الموت بوك دموكد دبى ، فريب كارى مکاری وعیاری ۱۱ درمنا نفت کامجی کوئی مفهوم باتی ره جانا ہے -اگر ندکوره بالاالفاظ ابنے اندر کوئی حقیقی معنی ومفوم رکھتے ہیں توحصرات سیعہ سے نز دیک بھے تقیہ کما ما آہے اور جس کی شالیں ان کی اصح کتب بعد کما ب اشدا ور دیگر دستا دیزی مأخذ ی موجود پس ، صرف ان کاایک تقیه اینے اندر کر و فریب ، دعل و دغل اور د درخاین ا در منا نعت کی تمام فلیظ ترین شاخوں کو دیے ہوئے ہے یا نہیں ؟ اور کیا کوئی در و بھرامان م کھنے دالا انسان بھی ان روایات کوخانوا دہ نبوت سے مقدس فرزندوں کی طرف نسوب الكاب وتبييت كى يورى مادى اورى كا ورخ كي كابغو رمطاله كرف ك بعداك وسي المطر كرحن نتيم بربيوني سے وه يہ ہے كرتقير مجى اس فرقد كى داغ بيل الله والول كى ايك لازمی حزورت بخی ۱ ایک ایسا تیربیدن نسخه پوشیرخدا مولائے کا کنا ت سیدناطی کرم الله وجريرالكريم سے بے كوال تشيع كى تمام معتمد شخصيات كوا بنے تو وساخت سانخيد ميں فط كرسك و جدام جا بعني ما حب كم بعي كبي و ول كرسكة بن كم تقيد بانیا ن فرقدشید کا ایسا کماغوتی حربہ ہے جس نے اسدالشد انعائب رضی الشرتعاسط عشاوم ان کی جلالت مآب، سرمایہ شجاعت میے پاک ، ٹدر، حق گو ،حق شعار، نسل پاک پرصدا مال کسی پشی ، منا نقت ، دورخاین ، اورخلات مخرزندگی گزار نے کا الزام لگایا مے۔ (العیا ذباللہ)

سورة آل عران ک آیت مبارکر

لَا يَشْخَذِهُ اَلْمُؤْمِنُونَ الكَفِرِينَ اَ وُلِيَاءَ مِنْ وُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفُعَلُ وٰلِثَ فَكَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْ إِلَّا اَثُ تَسْفَعُوا مِنْهُدُ تُعَلَّدُ (العَرَّان الكِمِ، موره آل عَرَان السَهِ مِنْهُ من بنایش مومن کا فروں کوابت و دست مومنوں کو چوٹر کرا ورجس نے کیا برکام بس ندر ہاا نشد سے داس کا ، کوئی تعلق ، گراس حالت بیں کہ تم کزاچا ہو ان سے ابنا بچا ؤی

ا وربہ ہے ہمارا ہے واع آبینہ

اگرسلان کفارکے نرخیس آجائے اورا سے اپنے تیل ہوجائے ، بال

اگرسلان کفارکے نرخیس آجائے اورا سے اپنے تیل ہوجائے ، بال

ہجن جائے ، اور نا موسس سٹ جائے کا قوی اندیشہ ہو، تواس بے سب کے عالم میں وہ ایسی بات کہ ہے جس سے وہ کفار کے شرسے محفوظ مہے ہے

اس عالم جن و خطری اسے یہ اجا زت ہرگر نہیں کہ وہ ایسا فعل کو اس بات کے جس سے وومسرے مسلان کوا یسا ضرر ہوئے جس کی تلا فی نہ ہو سکے ایسی بات کے جس سے وومسرے مسلان کوا یسا ضرر ہوئے جس کی تلا فی نہ ہو سکے مثلاً کفا راس سے اگر کسی مسلمان کو قبل کوئے ، زناکرتے ، کسی باکدا من عورت برسال مثلاً کفا راس سے اگر کسی مسلمان کو میں کوئی تواس مملمان کواس امر کی ہرگر اجازہ کھانے یا کھا رکو سالا فوں کے را زیائے برمجبود کریں تواس مملمان کواس امر کی ہرگر اجازہ ایسی کہ وہ اپنے باک و کے کے ان کا موں میں سے کوئی کام کرے ۔

اگردہ ابی جان بھانے کے لئے زبان پر کلم کفرلائے اجس طرح حضرت عمادیں مامرینی التسخیر نے کا در اس کا دل مطبق ہو تواسے ایسا کرنے کی رخصت قرب

لکن اس کا ایمان پر ڈیٹے رہااورا پی مان دے دینا بہت افغل ہے۔

عصرِ صن صری اسلامی نظرا درصاب الرائے مفسر قرآن حضرت مولانا برکرم شا،
از ہری المن شیعے کی تقید کے حق میں دلیلوں کا جائزہ یسنے کے بعد اسلامی قانون میں جس
جلد کو ملال کیا گیا ہے اور جوعزیت کے مقابلہ میں محض ایک رخصت ہے اس کا ذکر کرنے
مونے دقہ طراز جی

اس چیزگوای تقیه سے دور کا داسط بھی نہیں جو مدہب شیعہ کا اصل عظیم ہے . اور بڑا کا رٹوا ب ہے جس کی نعنیات بان کرتے ہوئے دو یہاں تک کہم ماتے ہی کداگرم خلفائے ٹلٹ نے قرآن کی تحریف کردی ١٠ حکام مٹر بعت کو بدل اوالا ، سنت رسول کوشا دیا۔ نبکن مصرت علی نے تعقیہ برعل کیاا ور فامق دہے۔ بلکہ کار وہا وحکومت میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے ۔ ان کے ال فینمت سے ابنا حصر قبول کرتے دہے ۔ ان کے بیھے نما زیں اواکرتے رہے ۔۔۔ استغفالت اشا ، مرداں ہشیر بزداں علیہ واکہ افضل الثنا ، واکمل لوخوان کی وات مقدس پر سے کمنا نا پاک بہتان ہے ۔ ایسی بہتان تراشی پر ہم اللہ تعالیٰ سے بنا ہ اسکتے ہیں ہے

له تفيرضيا را نقران ، للعلام محدير كرم ف، ١١١ دبري ، ١١٠ من ، ٢٢١،

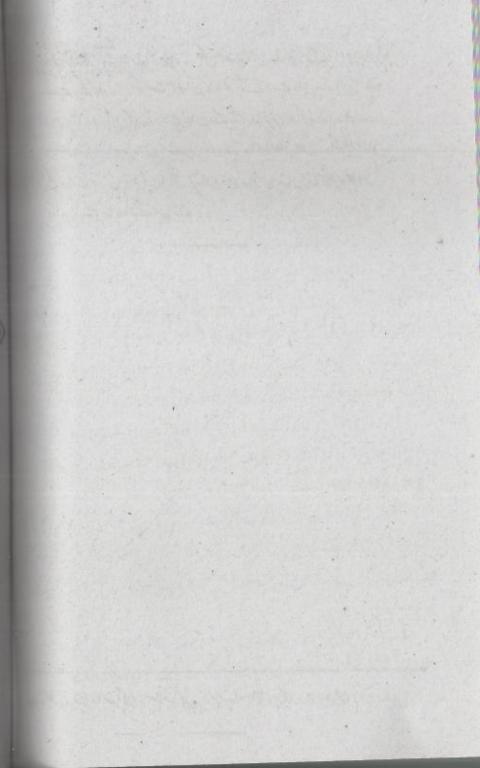



## باع فرك

مسلما اور تسلیوں کے درمیان مختلف فیرمائل میں ایک باغ فدک کابھی سکہ ہے۔ باغ فدک کابھی سکہ ہے۔ باغ فدک کابھی سکہ کہ حضوس کرتاہے کہ حضوات خلفائے دا شدین رمنی اللہ عنہ میں سے سیدنا او مکر صدیق ، عرفار دق اور عمان عمان عنی رمنی اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں سے سیدنا او مکر صدیق ، عرفار دق اور عمان عمان عنی رمنی اللہ عنہ می کہ دوات مبادکہ سے تعفی وعنا دے واسد جذبات نے دیمائل اختراع کرائے ہیں۔ اورا بل بوا دہوس نے بندر کے زخم کرید نے جسی حرکتوں کے ذرایع مرمنائل میدا کئے ہیں۔ ایک کھوں کے وابع مرمنائل میدا کئے ہیں۔ ایک کھوا کہ عمار نرہ لیں۔

ماع فدک کیا ہے؟ اِنظار درکا ایک جمرا ساقر سرتھا ہیں کے باہر کھ باغ فدک کیا ہے؟ اِنظار درکاشت کی زمین تھی . قدیم دور میں اس علاقہ برماد وٹمود کی بستیاں تھیں ۔ بعد میں بہودنے وہاں بود و بسس اختیار کی اورزراعت

مآب رمان کوترتی دی کے

سئے میں محاصرہ نیبر کے ووران رسول اکرم صلی الشرعکیہ ولم نے مختصہ بن سود رصی الشرعکیہ ولم نے مختصہ بن سود کا مرکز بعنی خبر فیجے ہوگیا تو الشرعنہ کی دبوت مجلے میں دہلی کا ۔ اللہ فدک نے مصرت محیصہ رصی الشرعنہ کی دبوت مبول کرنے مبر بس وہلی کا ۔ گرجب بہود کا مرکز بعنی خبر فیج ہوگیا تو اللہ فدک نے دسول الشرصلی الشرعلیہ دلم کے باس ا نیا قا صدیحیجا ۔ اورا اللہ خبر کی شرائط کے مطابق مسلح کرل ۔ اور طے پایا کہ وہ فدک کی نصف بدا وار محضور رکی فدمت میں مبین کرتے دہیں گئے۔ معنور سے ان کی مشکسس قبول کرلی ۔ اس طرح فدک کی مشکسس قبول کرلی ۔ اس طرح فدک کی خدمی نامی میں جس کرتے دہیں الشرصلی الشرعلیہ ولم سے لئے ہوئی ۔ کمو کم مسلما نوں نے اس کھیلئے فرمی فائلے کے دورات سے بینے اس کے لئے جا دہیں کیا تھا تھے دینی اس کے لئے جا دہیں کیا تھا تھے دینے اس کے لئے دوران اور باغ دینے کے دورک کی نصف زمین اور باغ دینے دینے دوران عاد بات

کی بنیا د بہتے ہوئی ۔ الغرض فدک کی ہی آ کہ بی ہے دسول اکرم صل اشرتها لیٰ علیہ دکم است الله وعیال ، از داج مطاب ، بنی باشم کے افراد ، بہا ذوں ، سفار اور کچھ فربوں اور بہتے ہیں بہتے ہیں ہوئی کہ کہ اس بہت کھر محت فرایا کرتے ہے ۔ وہ قطعہ زمین کچھات اور بہت اور بہتے ہیں تامی بہت کھر محت فرایا کرتے ہے ۔ وہ قطعہ زمین کچھات اور بہتے ہیں تامی بہتے ہیں تامی بہت کہ ما راجمان اور جو کچھاس میں ہے میں کے متحاب اللہ اللہ میں ہے میں بہتے ہیں ۔ فراین الار من میں ہے میں بہتے ہیں ۔ فراین الار من میں ہے میں بہتے ہیں بہتے ہیں اور بہتے ہیں بہتے ہیں

کل جسیا ل ملک اور جو کی رونی فیذا اس فنکم کی قیاعت پرلاکھوں کیا م اشد تعاملے ہرشنے کا خالق ہے۔ اور کسیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ کولم اس کی عطاسے مالک وممتا رہیں۔

فائن كل في أب كو ماكك كل نبا ديا كا دونوں جمال بي أب كے مضر وافتياديں

ا ورجمله نخلوقات الني سُفره انعام الني پرحضورې کے صدقہ وطفیل رزق پارې پس - افراد امت حضو رکی معنوی اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جو ذکر ہو ہی '۔

باغ فدك و داسلامى روايات كى روايت بى ب كدايك بارحضرت فى دوايت بى ب كدايك بارحضرت فى بى فاطم زبرائے حضورا قدس صلى الله عليه ولم سے خوامش كى كه فدك ان كے لئے

فاص كردين ، توحفنورا قدس صلى الله طليه ولم نے ايسا كرنے سے انكار فرايا -وان فاطمة سألتدان يجعلها لها فابي كه ستيده فاطمه في حصور سے ندك كاسوال كيا توحصور في انكار فرمايا -معلوم ہوا حفنورا قدس صلی السرطليدولم نے فدك اپني لا ولى بين فاطم كوعناي حفورا قدس صلى الله عليه ولم نے فدك كے اركى ميں كوئى وست مجى بني فرانی کرنی ہائم اسیدہ فاطم کو دیا جائے۔ اس سے کرسیدالا ولین والاً خران صلی النَّدعلیه ولم دنیوی مال دمنال ا ور د و لٹ وٹر وت سے بے نیا زیجے۔ جود دکرا ا در خبشش وعطاحفنو رکی صفت بھی ۔ا ور تقرحفنو رکی ر دائقی ۔ جو کچھ سونا جاندی حضور کے پاس ہوتا سب راہ خدا میں جدا ز حلد خرج فرما دیتے ،حصرات انبیا، علیم انسلام کی پیخصوصیت ہے کہ و ہ کسی کو د نیوی مال کا وارث نہیں بناتے ۔ ایک بار نازعصر بره کرنهایت سرعت سے جرد مبارکہ می تشریف مے گار سونے کا ایک مکڑا تھا جولا کرخرات فرمایا کہ مبا داوہ رات مجر گھریں بڑارہ جائے کے ا مرض وصال من گوسے اندر کھواشر فیاں تھیں جنہیں راہ حق میں ٹیا دیا۔ اور فرایا ۔ اللّٰد کا نبی اللّٰہ سے اس مال میں نہ ہے کہ اس کے قبضہ میں یہ اللّٰہ فیاں ہوں اً قا ومولا سبدنا محدرسول الله صلى الله وللم في ابني از واج مطرات ك منے بھی کوئی مال اور وولت وٹروت بہنیں بھوڑی ۔ بس سرایک ام المومنین کے لئے الک ایک عجره تھا جوہٹ کر حضور نے انہیں ہیں فرما دیا تھا۔ ان مجروں کے سواان کے پاکس نرکونی زرتھا نەز بین ، اور پر بھی واضح رہے کہ حضور نے کسیدہ فاطمہ کے دیئے بھی حجرہ عنایت فرمایا تھا۔حضور کا ارشا دہے۔ له منورث مامترکنای میم دانیاد)کی کو دارت نہیں باتے ، ہم جھوڑ ہی صدقہ ہے۔ حضورا تدس صلى الشرتعاف عليه وسلم ك وصال فرمان ك ع بعدا زواج مطل

و الدعنهن نے جایا کر حضور نے بو کچہ یا تی جوڑ اہے اسے حضرت عثمان غنی رضی تشد منے ذریعیت مرامیں : اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے حدیث ندکورہ الا بره كرسنان اجس كاعلم براكي كونهيس تحا- توتمام امها ت المونين نے طلب راث کامطالبروایس سے لیا کے معین میں ہے کہ مصرت سندنا عرفاروق رضی اللہ عنہ نے جاعت صحابہ مح مامنے جب بربات و تھی کہ کیا آپ لوگوں کومعلوم ہے کہ حضور اقدس صلے استرطلبر حکم ا بر زمان ہے کہ ہمسی کو وارث بنیں باتے " تو تام صحابہ نے اقراد کیا کہ ہاں بیسک حلوراأوصط الله عليه وكلم في يه فرايام - اس مجوين تخلدا در صحابه ك حضرت عاكس مصرت عمَّان عني محصرت على مرتقني مصرت عبدالرحن بن عوب مصرت وبربن العوام اور صفرت سعدين وقاص مي موجود مح ( رضى الشعنهم) ا ورسب نے ی زبان حضرت فاروق عظم رصی الله عنه کی تصدیق کی بر محرسید ما عمر نے بطور ناص حصرت عاس اورحصرت على كوقهم دے كراس كى تصديق جاسى توانهوں نے مجى رسول اکرم صصید الله تعالے علیہ وکلم سے بعد وصال سیدہ فاطمہ زمرا رضی الله مناف مانسين راول مصرت سيد ناصدين اكررضي الشرعذس فدك كامطا لبدكيا -اس کے جواب میں حصرت ابو سر صدیق رضی الشدعة نے فا تون جنت کو او بر گزری اول مدرث شربعيدسنان ـ بات ظا ہرے کو جس طرح امهات المومنين ميں سے کھے کو حضور انور صلے اللہ عله وسلم کی اس حدیث یاک کاعلم نهاس تھا ا ورائنوں نے حضرت عثمان عنی رصی اللّٰمہ عذكي وربع تعتبيم وراثت جابي تعي - مگرجب رسول فداصے الله عليه ولم كاارشاد ما ہے آگیا توسب نے آمنا صد قنا کہ کے سرتیکم نم کرلیا - اس طرح حضورا او مملی التدعليه وسلم كى سي جيتي شهزاءى نے بھى محبوب رب لعالمين كا فرمان مبارك سكر لمانيت حاصل كرني بو في -

مرنخارى شرىعنى كى بعن روايات بين حضرت او سكرمدن اورسده فال زبراك بوال دواب كے بعد لماے كرسد ، فاطر معزت او سرك ارال رہیں اور اس مالت میں جھا ہ بعد و قات یا گئیں۔ اس کے جواب میں علما ہے تعري فرا في محكريه ات مدت كمن سينا بتنس موتى - بكدير دا وي ١١١ تصوب و مكن ب روا نعن كے رو مكنا سے كا أثر ہو-يى محتى تحريه فرماتى بى -مطالبة ندك كے بعد حصرت ابو بكر صديق رضى الله عنرسيده فا لمدك دولت کرہ پر گئے ۔ اور دھوپ میں ان کے دروازہ پر کوٹے ہوئے۔ یمان کے کر حضرت سیدہ فاطہ رمنی استرمنما ان سے رامنی موکسیں کے مطالبة فدك كے بوركسيده فالمه تھياه بعد وصال فرماكيس . طبقات ابن سعدي الم صبى اورامام مخفى كى روايات كے مطابق نماز جنازه حصرت الو بحرصديق في رامال بعض د دسری روایات کی روسے سیده فاطمہ رمنی انشرعمنا چونکہ شرم وحیا راسلامی كاشابكاري كرمرور عالم صعدا لتدعليه وللم نه ايك بارمرد وعورت ك بارك میں ان سے سوال کیا تو ا بنوں نے جواب دیاکہ با بان مراخیال ہے کرعورت کے ا اس سے بہتر کھیتاں کہ نہ کوئ غیرمرداسے دیکھا در نہ و کسی غیرمرد کو دیکھے .میک سرورعالم صف الشرعليه ولم بهت خوسس موت وا در فرايا كيون مرموا خربي كمس لا ہے ؟ ---- حصرت خاتون جت نے اسی عذبۂ شم دحیا کی وجہ سے اپنی میت طدا ز ملد حضرت اسما ، بنت عمیس ( ز وجرصدیق اکبری کے بنانے ہوئے مکرای کے گواد مے میں و سیدہ کرے جیزو کفین کی وصت فران تھی ہیں برعل ہوا۔ شاه عبدالعزميز سے ايك سوال اوراس كا جواب عبد مند فدك كيسا خاتم المحدِّین شاہ عبدالعزیز بحدث و بوی علیا ارجمر کے ایک متوے کا خلاصہ زیر قلم لانا ا مّا سبعلوم ہوتا ہے۔

مسلم، ام الموسنين مائشه سے را و ى كرسيره فاطمه نے موال كا ماحصل احضرت مدين اكبرى مذمت ميں اپنى درائت كا مظالبه كيا، الرى ميں ہے ۔ فغضبت فاطمة وخرجت عند ولمد تشكلد حتى ما تت ابس المي فعد مردين - ا دران كے باس سے جلى آئين . ا در د فات كم سيدنا صديل كبر سے بات بنيں كى دا در كارى ميں رجى ہے كرجس نے فاطم ذر مراكو فعد دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں رجى ہے كرجس نے فاطم ذر مراكو فعد دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں رجى ہے كرجس نے فاطم ذر مراكو فعد دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں رہى ہے كرجس نے فاطم ذر مراكو فعد دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں رہى ہے كرجس نے فاطم ذر مراكو فعد دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں رہى ہے كرجس نے فاطم ذر مراكو فعد دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں رہى ہے كرجس نے فاطم ذر مراكو فعد دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں رہى ہے كرجس نے فاطم ذر مراكو فعد دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں ہے كرجس نے فاطم دلا يا اس فرقعے سے بات بنيں كى دا در كارى ميں ہے كرجس نے فاطم دلا يا اس فرق ہے كركوں ہے كرجس نے فاطم دلا يا اس فرق ہے كركوں ہے

ا ور محضرت عمر سے دا وی کو انہوں نے محضرت علی ا ور محضرت عاس سے کہا۔
اواکہ طول حدیث ہے کیا آپ ووٹوں محضرات بھے ہیں کر محضرت الو بجرور وغ گو
گار سب وفاا ورخائن ہیں - حالانکہ اللہ جانباہ کہ وہ نیک ، پجے ، راست داور
گار مب وفاا ورخائن ہیں - عالانکہ اللہ جانباہ کہ وہ نیک ، پجے ، راست داور
میں مابودا دہیں - بھروفات ہوئی اور بی رسول اللہ مصنطب اللہ علیہ وکم کا ولی
میں ۔ اورا ہو کم کما ولی ہوں - تو کیا آپ ووٹوں محضرات کا خیال ہے کہ میں ور وغ گو
گار مب وفاا ورخائن موں ۔ حالانکہ اللہ جانباہ کر میں بچا ، نیک ، راہ راست
ہر ، اور جی کا میرو کا رہوں ۔

معادی البنوت بس روایت ہے کہ وقف فریا یا محد بن عبدالشرب عبدالمطلب المام بن عبدالمطلب بن عبدمنا ف نے اس موضع کوجس کی صدیم معلوم ہیں ۔ حصرت فاطر کے لئے اور ایسا وقف کیا کہ حصرت فاطر کے سوا و وسرے کے لئے وہ موضع حوام کردیا گیا ۔ اور مدالم صلے الشد طلبہ کلم نے حصرت فاطر کے لئے یہ وقف ہمیشہ کے لئے کردیا اور مشرط فرط دی کہ حصرت فاطر کی وفات کے بعدیہ موضع ان کی فریات کے لئے وہ مسلم مسلم مسلم وقف کو تبدیل کر دے والوں پر مسلم استریا کر دے والوں پر مسلم استریا کر نے والوں پر میں کہ استریسنے والا جانے والوں پر میں کہ استریسنے والا جانے والا ہے۔

واب کا خلاصہ نہیں - انہوں نے درانت کے سلسلہ میں جوا با صرف عدیث مول بیان کی ۔ اور صدیث بیان کرنا بست انا نہیں ہے ۔ اگر جد بعض روا بیوں سے

یہ طاب کرسیدہ فاطمہ نے و فات کے وقت مک سیدناصدیق اکرسے ا بنیں کی ۔ فیکن اور کئی روایات سے یہ اب ہوتا ہے کرسیدہ فاطمہ صدیق اکر ا وربرچیزاما میدوّقه کی روایات سے مجی نابت ہوتی ہے۔ جنامخدمجاج السام ك معذف ا وروومر ع شعر علما رفح حزت معداق اكر كرسده فا المدكم ا مانے اوران کے دردازے بر کواے ہوکرا نہیں رضا مند کرنے اور سیدہ اا ك نوس مون بربرورد كارعالم كوشا برنان كى روايت كاب، نّاه صاحب فرات من - أغضاب " كامطلب مان بوجو كراين قول وهم کے ذریع عصد دلانا ہے جس کا صد و رصدات اکر رضی الشرعشر کی ذات مبارکہ ہے نہیں ہوا۔ رہی بات سیدہ فاطمہ زہرا کی توان پاکان امت کو کمجی بلاتقعہ بھی ملہ جنائجه گئوسا لرمستوں کے معاملہ میں حصرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہا رول طیراللام رغضبناک بونانس سے نابت ہے نام دو سری روایت عبی سلم میں سے مسلم اور دیگر کتب صحیح میں واقعہ اس طرف ب كرىرورعالم الشرعليه وسلم كاتركم صديق اكبرك ياس تحا. اور وه اس حضرت فالمداوراز داج مطرات كوخرج ويتصنف ان مح بعد بني التم من ماجتمند تھے انہیں دیتے تھے . جب حضرت عرضیفہ ہوئے توحضرت علیا واس عاس آب کے ماس آنے اور ترکہ حوالد کرنے کا سوال کیا۔ تاکہ جس طرح سا صيع الشيطيه والم الوبكرصداق رضى الشرعندا وراكب اس تركوعمل مين لات م لوک خودعل میں لا میں مصرت عرفے زکدان دونوں معنوات سے سر دکیا۔ او كهاكراً ب وك اسع الم تقسيم ذكري وا وراس مين وراثت جارى ذكرين -گر مرکوروز کے بعد حضرت عباس فے ما باکدیہ ترکه تعتبیم ہو . قو حضرت ا ف اس بات سے انکارکیا ۔ اس طرح ایم منا زعت ہوئی ۔ یہاں کم کرمعنون ا

ے حضرت عباس کو بے وضل کر دیا ۔ حضرت عباس نے امبرالمومنین حضرت عمرکے

ہاس حضرت علی کی شکایت بیش کی ۔ اس برحضرت عمر نے حضرت عباس کی فہائش

سے ان رہیں ۔ اور اس بس ترکہ کا حکم جاری نہ کریں ۔ بہی حضورا قدس سے اللہ ورشکایت
علیہ وسلم اور صدیق اکر کاعمل رہا ۔ اور میں اور حضرت علی بھی جاستے ہیں ۔ اور درا شب انبیارتعب منہ ہونے کی حدیث آب حضرات کی روایت کردہ ، اور توثیق فرمودہ ہے ۔ چنانچہ بھی حصب سابق عمل ہوا رہا ۔ حتی کہ مروان نے اپنے دور بس اس برقبعنہ کرایا ۔

اس برقبعنہ کرلیا ۔

ا وراسلای فقیمی وقف کا یہ قانون ہے کہ ولی یاعصبات میں سے واقف اگرکمی کومتولی مقرر نہ کرے اورانتقال کرجائے تو اس وقف کی توبیت والی آفاق لینی والی ملک سے معلق ہوتی ہے۔ اور سرور عالم مسلے الشرطلیہ وکم کا سب ترکہ وقف تھا۔ اور صدیق اکبر رضی الشرعند اوران کے بعد حضرت عمریضی الشرعند رسول الشریسے الشرطلیم ولی ہوئے۔ اہذا اس کے انتظام اور تعتبم کی ذمہ وارک کے بعد و سی کے این حضرات برآئی اور وہ لوگ اسے جسن وخوبی انجام ویتے ہے میساکر ابو وا دو کی روایت میں ہے۔

الل وعال برخرج فراقے سے ۔ اوری ہشم کے بچوں کی آ ، کی حصور لمنے الل وعال برخرج فراقے سے ۔ اوری ہشم کے بچوں کو دیتے ہے ۔ اوراس سے غیرتا دی شدہ مرد عور آوں کا نکاح کرتے تھے ۔ ایک بار بی بی فالمہنے سوال کیا کہ فذک ان کوعطا کردیں ۔ حضور نے انکار کیا ۔ توالیے ہی حضور کی حات کے دیا بہاں کے کر حضور کا دصال ہوگیا ۔

تلماان دنی ابومکر عمل فیها جما عمل دسول الله صلی الله علید وسلم فی حیا تدجی معنی نسبیله نلماان ولی عمرین الخطاب عمل فیها بعثل ماعمل حتی معنی نسبیله لله تیرجب اوبکوخلیفہ ہوئے تواہنوں نے فدک سے بارسے میں دیسے ہی ال کیا جیسے حصنور نے اپن حیات مبارکہ میں کیا تھا - بہا ل کمک کر وہ بھی دھات فرماگے ' چرجب محفزت عرضیع ہوئے تواہنوں نے بھی حضورا درا بو میکر ہی کی طرح کیا ۔ بہاں کمک کہ وہ بھی انتقال فرماگے ''

ا و راسی طرح برسلسله معفرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی ، ان کے بعد ولائے کا کمنات علی مرتفئی اور سیدنا حس مجتبی سے گزرتا ہوا مروان یک بہونجا ، تا محفظ اور حضرت حسن محتبی نے بھی فدک کے معالمہ ملقائے واشدین حتی کر حضرت علی مرتفئی اور حضرت حسن محتبی نے بھی فدک کے معالمہ بیس طریقہ بنوی ، طریقہ فار وتی وعثما فن ہی پر نو و بھی عمل فر بایا ۔ جو اسس بات کا بین بنوت ہے کہ حضرت علی مرتفئی رضی الشرعندا و را مام حسن رضی الشرعنہ بھی اس بات کا بین بالکل مطمئن تھے ۔ البتہ جب مروان بن الحکم (متوفی صلاحمہ) کا زیاد آیا تو اس فی مدان میں بالکل مطمئن تھے ۔ البتہ جب مروان بن الحکم (متوفی صلاحمہ) کا زیاد آیا تو اس فی مطابق کو مانے فدک کو اپنی جاگر بنا لیا تھا ۔ گر حضرت عمر بن عبدالعزیز (مسلندے ماشدین کے مطابق کو دیا

کم نظر دوافض نے الک جنت کی شہزادی سیدہ فاطرز مرا (صلی اللہ تعالیٰ علیٰ ایسا وظیماالیٰ یوم القیامت سے ہول کو مسئلہ فدک کو آنا بڑھا اجس سے کوئی غیریان دار افسان بین ال کرسکہ ہے شہزادی رسول بھی زمین کے ایک جمولی شکرے کی فاطر ابنے بابا جان کے یا د فار صدیق سے عربیر فارا من رس کے کیا انہیں زمین اور باغ کا بیصے ابنا جان کے یا د فار صدیق سے عربیر فارا من رس کی آئی خو آہ شدہ تھیں ۔ نہیں، مصدا آنا بیا دا ہے کہ و نیا کی ماری آرا منی اور اس کے ظاہر و بوشیدہ ما رسے خواہد فاتون جنت رمنی استر منہا کے لئے آئی الفات بھی ماری آرا منی اور اس کے ظاہر و بوشیدہ ما رسے خواہد فاتون جنت رمنی استر منہا کے لئے اپنی تھیں ۔ رسب ما رسے کے دو افسان کی مور مرتبین ہوتی ہے۔ نوان مقدس سیوں کے حوالہ ساختراع منسکی تھیں ۔ رسب منسانگی عنا مرک من گرفت کہا نیال ہیں ۔ بوان مقدس سیوں کے حوالہ ساختراع کی گرفی ہیں ۔ گرا میں سے ان کی مرام رقوبین ہوتی ہے ۔

ندك اورشيعه المان ما درك باب من شيداني روايول كاروس المان ما درك المرت المان ما درك المان مان مركز المان مركز المان مان مركز المان المان مركز ال الدمكر ( رمنى الشرعن) في سيره فاطركا تركه ذينے كے مي فو دحفود كى ا حديث كوميش كروياكم مع انبياء كاكوني وارث نبيس مرا-ا حفود سے الله عليه رهم نے فدک حضرت فاطر کومبد کرديا تھا مگر حفرت او مجرف انس انا حضرت فاطمه نے گواہ کے طور رحضرت علی اورام این کویش کیا۔ والنول نے کماایک عورت ا درگواہ ہونی جا ہتے ۔ اس برمیدہ فاطمہ نا رامن ہولیتی، اروصت كى كرحصزت الويكرميرا جنازه مزيرٌ معايين - جنا تخيرا نهيس را تو ل رات دين ا) وسول خدامسے الشرطيه وسلم نے فاطم زبرا كے لئے فدك كى وحيت كى تقى \_ مرت ابوبر نے برجی فدک انہیں نہیں دیا۔ مند ذرك أكر مل كرا ور زق كركما ، اوراك لد منعى ماكدستون في مره و وخوص کرے اسے توسیع دی - چانخ بناب مینی صاحب کے جانشین علی خاصندای " بارون رسيد ف حصرت موى كافل بن جعفر عليها السلام سے مائے سكدفدك ا اور کماکر آپ فدک کے حد وداربور کا تعین کر دیں قرم وہ آپ کے والے کردی ل ا خال تفاكر كسس طرح مدك كا نعره جوميشة ما درى مي الربيت كا مطلوميت ك ان سے وہرایا جا آدباہے اس کوبے اثر نبادے۔ اور شایراس فرح اینے اور سن فدک کے درمیان فرق جا المحامقصو در ابرو - جانم حضرت بہلے تواس کی الواست ردکر دیتے ہیں ۔ اورجب اس کی طرف سے امرار برمتاہے و کتے ہی ملک والیس بی کرنامے تواس کے حقیقی صدود کے ساتھ والیس کرد۔ اس کے بعد رن نف کماکداس کی ایک صرورن ، دوسری مرقد ، تیسری افریقه ، ۱ در پوهی ان مدول كاكناده ، جن ميل دمنسان وغيره جزيرے مي - (يد دراصل اسس وقت ک و ولت اسلامید کی حدوداربویس) پرسنگر بار دن کا با رہ اَ خری نقطر بربہونی میں مقا۔ فصہ اور کھیا ہما ہمٹ میں کہنا ہے۔ بس ہا دے لئے اب کیا بجا ۔ انتصا ورمی کا میں میں ہما ہے۔ بس ہا دے لئے اب کیا بجا ۔ انتصا ورمی کا میں میں میں میں میں میں میں کے آخری الفاظ بہایں) اس کے بعد بارون الله کے قبل کا اما وہ کرلتیا ہے۔ داخشاً) کا ہ

• اس کے علاو کلینی کی ایک روایت ہم بہاں فقا وی عرزیر کے حوامے مصلحة إل

لعا وروابوا لحسن موسى عليدالسلام على المهدى يواة ميردالما نقال يا اميوللومنين ما بال مظلمتنا لا شود فقال له وما ذلك يا ابااله تال ان الله تبارك وتعالى نما فتح على نبيه صلى الله عليه واله وسلم فعا وما والاحا لع يوجف عليها بخيل ودكاب فاخزل الله على نسيصلى الله عليدواله وسلعروات واالقى في حقد فلعديد وسول الله صلى الله عل والدوسلوس حعرفواجع فى ذلك جبوس عليدالسلام وداجع دم فاوى الله ان ا وفع خدا الى فاطمة خدعا رسول الله صلى الله عليده وسلم فقال يا فاطمر ان الله اسرني ان ادفع فدك اليث فقالت ال بارسول اللهمن الله ومنك فلعرييزل وكلائها فيهاحيون رسول اللا الله عليدوا لبوسلم فلما ولى ابومكى اخوج عنها وكا تعافات فا ان مودها عليها فقال مهاائتنى ما سود واحم لشهدلك فعاءت ماس المؤمنين علىالسلام والمرايمن نشهدا فكتب لهاالتعض فخر والكتاب معما فلقيهاعي فقال ماهندا معك يا منت فحسد قالت كتاء كتيرى ابن ابي قحافة قال آير ثنثيه فابت فانتزعرص يدحا ونظر تعرَّفُلَ فيد وجماة وخرقد وقال لها طند العديوجي عليد ابوك بخيل وا وكاب فصنعي الحبال في رقا بنا فقال لدالهدى حدهاني فقال حد جلاحد وحدسيعنالبحى وحدمنها دومتالجندل عى حصن على عشماللة من المدينة وحدمنها عوليش مص فقال لدكل حذا قال

باامیوالمؤمنین حذاکله مسالع یوجف احلیطی دسول الله صلی الله علیہ والد وسلم بخیل ولا مکاب فقال کثیر والنظی منید -

معنى جبا بوالحن موسى على السلام مهدى ك باس وارد موت اوران كو وکھاکہ لوگوں کا مظالم والس کرتے ہیں ۔ مین حس کا مال ظلم سے کسی فیدے ياب وه اس كو دانس داراتي من . توا بوالحن في كمكرا ا دارونين ہم وگوں کی جزیوظم سے نے لی گئے۔ اس کا حال کیا ہے کہ دوہم دگوں کو والس بنیں دلواتے . تو بدی نے کماکداسے الوالحن وہ کاچنر ہے ؟ ۔ توابوالحسن نے کما کھیں کرا شرتعا ہے نے جب اپنے بغیرے السطيه والم كوفدك اوراس كمتعل كازمين برفع دى كداس بركمو رساور ا وزار ، رسوار موکر عله ندکیا گیا ۔ توا شد تعالے نے اپنے بیٹی اسطیم ولم بروی نازل فرمانی که صاحب قرابت کو اس کاحق دیجے. تو آنخفزت مسلے المد الله والم كوملوم نه مواكد ده وك كون ميں . توب امر حصارت جركيل على السلام سے يوجها اور انہوں نے اپنے پر ور دگا رسے يوجها . تو انسرتمالیٰ نے دحی نازل فرمانی کم فدک حصرت فاطمہ کو دیجے ۔ تو حصرت فاطمہ کو سفہ صلی الشد علسرداک و کلم نے بلایا ۔ ا درکہاکراسے فاطمہ الشد تعالے نے مجمع کو حكم فراياب كرمي تمكو فدك دول . توحضت فاطمد رضى السرعندان كماكم یا رسول اسدس نے قبول کیا جو محرکوا شرک طرف سے ا ورآپ کی طرف سے ال ۔ مجر برا برحضرت فاطمہ رضی استدعنها کے وکل رفینی کا دیر دا زامی میں سنیر صلی اللہ طلم کا حات مک رہے ۔ بھرجب ولی بعنی متصرف حضرت ابوبكر موس تواس مقام سے حضرت فاطمہ رضى الشرع بنا كے كلام يعنى كارير داز دن كونكال ديا . توصفرت فاطهرمفرت ابوسكر كم ياسس تشريف لامين ١٠ وركماكه آب فدك مم كو وابس ديدي توحضرت ابومجر فعضرت فالمر سے كماكم بارے باس اسوداورا حركومة أكدوه

تمها رسے موافق شها دت د بویں - توحصرت فاطر حصرت امیرا لمومنین اور ا درام ایمن کو نے آئیں۔ ان دونوں فے حضرت فا فر کے موافق شما دت دی . توصرت الوسكرت حمنرت فاطر كے ليے لكه د ماكر فدك . كم باركين تعرض فه كيا مائه كا - توصرت فاطر بارتشريف لامن اورده نوشنه آب كے باس تھا - حضرت عرضی الله عنه سے الاقات مونی ۔ توصوت عرفے کما کرا ہے صاحبوا دی حضرت محرص المديلي وسلم كى بركما جزئمارے اس بے توكما اكم نوشتے برمے واسط این ای تحافر نے لکھ داہے۔ حضرت عرفے کماکر وست تھے کود کھاؤ م حضرت فاطمد ندانكاركما توحضرت عرف آب كم الخفس وه نوتسة من كا دراس كود بها وراس يرتوك دما ما دراس كوشاد ما ورماك ديا ا ورحصرت فاطرس كماكداس برتمهارك والدف كموراا وراون بمراه سيرجد بنيس كيا تماكرتم حال مم وگوں كى گردن ميں ركمتي مو-اوالحن مدى نے كماكراس كى مدتجے سے بان كردتوا والحن نے كماكراس ك اكم مان كا مدجل احدب، اورددكرمان كاحدكارة وربائد شورے ا ورتمسرے جانب کی مد دورت الحدالے ۔ اور برایک تلوہے كرىدىندمنورە سے يندره دن كى راه كے فاصلے يرب - اوراس ك وتقوما نه كل مروس مرب. مبری نے ابوالحن سے کہا کہ کہا یہ سب ہے تو ابوالحن نے کہا کہ با ل اِ ما مرالومین برے ۔ رس کس جزمے کے داں کے اوگانے بيغمر خداصيط الشرعليه وآكمه وكم رمحوراا وراث بمراه لسكر تعله ندكها تومدي نه کهاکرست - اور رقابل فورے " الله ثاہ عبدالعز زمحدت د موی علیال حمد نے اس روات کے ارب میں اسے فتی كاندواتناى كوكر بات خي كردى كرمان كاروات موامر دردع اورافرار فى اورانفال سبس بدفى اورانغال كى قرائ توبين المعظري - اس كا ورانفال كى قرائ توبين المحامل الم

جونی ولایا اللہ نے اپنے رسول کو اہل شہرے وہ اللہ اور رسول بھے لئے ہے۔ اور رسستہ واروں ایتیوں \_\_\_\_ اورسسا فروں کے لئے كاا فَآءُ اللهُ عَلَى دَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ النَّهُ كَى اَللهِ ولِلرَّ النُّولِ وَلِينِ عَالفَّهُ فِي اَللَّهِ ولِلرَّ النُّولِ وَاجْنِ السَّيشِ لِ : (القرَان) وَاجْنِ السَّيشِ مِعْقَلُ فرائع مِنْ -

منی کا حکم بہت کر وہ عام مسلما نوں کے منہ اس بین خس تعقیم ہیں ہے۔ اوراس کی تولیت حضورا قدس صلے اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہے۔ (اشعة اللحات جس من : ٢٧١٧)

مرّفاۃ ٹرھ شکوٰۃ ہیں ہے۔ حکمہ ان یکون لکافۃ فی کام کم یہ ہے کہ وہ عام سلما نوں کے المسلمین کالہ ہے۔

تراً ن جميدين المحوي سورة الانفال " ب - انفال نفل كى جمع ب يجس كم معنى الفنيمت كريس المحديث المفني المفني معنى المفنيمت كريس المفنيمت كريس المفنيمت كريس - اسى سوره بس ب -

تُسُلِ اَلَّهَ نُعُالُ لِيْلُونَ اللهِ السَّمَا ور دسول ہیں ۔ علِلَّذِیسُ وُلِ

تفير فلري يس ب

۲۵۴ آله نفال یعنی الغناشر والنفل الغنعر له نها من غضل الله و مطاعه ه

اس سے ما ن برجلت کو اموال فنیمت وہ ہیں جو جہا دے بورماصل ہوتے ہیں یمورہ انفال کی شان نزول ہے ہے کہ فتح بررکے بعد مجا برین صحا براموال فنیمت پر ادراس سلسلیس با ہم الجھنے گئے۔ اس عرب وستور کے مطابق ٹوٹ بڑے ۔ اوراس سلسلیس با ہم الجھنے گئے۔ اس بڑا نفال میکا نزول ہوا۔ اور حضور نے انہیں فینمت کے مال کے احکام سنانے اور اپنے ومت مبارک سے سب کو مالی فینمت تعقیم فرایا۔
مین مرب مبارک سے سب کو مالی فینمت تعقیم فرایا۔
مین معشم اصحاب مبدی فنولت حین اختلفنا فی النفل وسائم فیساختان فنا فنونے سائل میں اسیدینا و حجلہ الی الدوسول فیسامت و سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و رقولی )

فرک اورا صول کا فی کی دوروایات راستان منانے والے ابسا اللّ اللّ کی دوروایات ا

ا بنی بنیا دی کم بوں کے مندرجا سے بھی نا بدرہی ۔ آیئے اصول کا نی کی ایک روایت دیکھنے اگر جبر روا بھی اس تناظر میں لائی گئی ہے کہ ذیک زقتم فی بہنیل وراحا دیثِ فدک کو محدّین اسلاً نی کے بحث لاتے ہیں۔

فدک بطورخاص رسول الشرطی الشریعا مطیر الم کامخیا - چونکه اسے صرف رسول الشرصی الشرطیر ا اورا میالمومنین علی ہی نے فتح کیا تھا - جن کے مہراہ کوئی اور نہیں تھا - تواسس کانام فی نہیں مومکتا — بھر کانام

انفال ہے۔

كانت فدك لرسول لله صى الله عليدوسلوخاصة الاند فتجها واميوا لمؤمنين لديكن معهما احدف زال عداسعالفی ولندمها اسم اله نفال عله

اس روایت کے کل مفہم سے مہیں یہاں بحث مقصود نہیں ۔ اور نہیں اس بات

فرایا انفال وه بوائے جوانسکرکشی کے ذریعہ نہ ماصل کیا جائے ، یا جمع جنگ سے صلح کرتے ہوئشکر کشی کے ذریعہ نہ کوئی قوم حکومتِ اسلامر کو کواز نو و دے ، یا وہ زبین جولا وارث فراً یا جلی آئی ہوں اور یا دریا قبل ہیں کا تفال دسول انسان کی ادیا استرحلی ہوں دیرسب نفال ہیں کا تفال دسول انسان کی ادیا استرحلی انسان کی انسان دریا ہوں انسان کی ادیا ہیں کا الک ہوگا ۔۔۔۔ اور حضور کے بعد جو امام اور خلیفہ ہووہ اس کا مالک ہوگا ۔۔۔۔ اعرام درخلیفہ ہووہ اس کا مالک ہوگا ۔۔۔۔ بسم حاسب تعرف کرے ۔۔۔

اتنے نجنہ ثبوت کے بعداس نے مین مخالف اس روایت کو بھی پڑھئے۔ اور اس سلیمی خودابنی ہم ایمانی و درمایت سے فیصلہ مان گئے'۔ فروع کمانی میں ہے ۔ امرالونئین علی رضی اللّٰدعنہ نے ایک خطبہ میں فرایا۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے پہلے خلفا رنے دیدہ و دانستہ رسول اللّر وسے اللّٰہ علیہ دیلم کا خلاف کیا۔ عہد تو گرا۔ اور منت کو برلا۔ اگر میں ان اسکام کے

چوڑنے برآ ما دوروں ، اورصور کے زانے من جس طرح احکام مے اس طرح كردول تومرالشكر مجدے الك بوجائے كا- يها ل كديس اكيلا رہ جا وُں گا ۔ یا کھوں سے سے میرے براہ رہ جا بن گے و اس کے بعداس روایت میں وہا حکام شارکرائے گئے ہیں جو ( بزع سنسیر) خلفائ لمشف بدل دیف سے ۔ امنی یں کا ایک سند مسئلہ فدک ہی ہے۔ اس كى يى قرايا-"اگریس فدک فاطمے وارٹوں کو دے دیا تولوگ مجمے سنفسر ق بوطقه عله كال يب كرام المونين على رصى الشرعذ في احتى وورخلافت مي مي ان تام كويوسيون كے خال كى دوسے خلفائے ثلثہ نے خلاف منت بنوى برل دار تھے درست نہ فرمائے ۔ اور جول کے توں بر قرار دکھے ۔ حتی کہ باغ فدک کا مسئلہ جی مل كيا-اور صرت صدتى اكرر عن الشرعذ في اس بار يديس جوفيصله كياتها ، مولات ال عى مرتفى الله عن المركم ورقراد ركها - اب حصرات شيعه خود تبايش كرحصرت على في ال ماع فدك كے ملسلامي سيعوں كے تمام با در مراا عراضات كا بواب شاه ما محدث دلوی نے تحفہ اثناعشریہ کے باب دہم کے اندر (باب دہم درمطاعن فلفان بارموی ، ترموی ا درجود موی طمن کے جوابات کی سکل میں بنایت تفعیل سے د - الى وو تفعيل كالكامطالدكى -مسكد فدك كملسليس موانق و خالف وستياب كاخذ كى روشى بي برام انصاف ليند قارى بآماني اس متحدير بهو يخ كاكر معنرات فلفائ تلثر دمني الله كے عنا ديس مخالفين نے اس بات كو كھى اپنا خاص عنوان بنا يلہے ۔ اور كل ومبا كونتنكر بناكر مقدس امحاب كى شان مي كستاخى كرك اين الحال المصرياه كفين ودنه فدک کامستد سرے سے کوئی مسئدی نہ تھا۔ ا ملای مآخذ ومصا درسے

سورا قد م السط الشرطيه ولم كا فرك ك سلسلمي وصيت كرنا أبت ي منهي الم الدوسول اكرم مسلط المدولية ولم كا صديث الرسيد اصديق اكبران كالنزادي كومنات ال توایک فران بردار دیشی کوایف بے شال باپ کی صریف مبارک سناکرا نیا دین اداكرتين مريك المايونجاتين وادماسى مديث يرعل كرت بوس انون الاصاحرا دی ام المومنین ماکشهٔ کومجی تومیراث بنیں دی ۔ بھراس کو کیا کہیں گے ۔ الغرض فدك كامعا لمرمخد مزار بامساك خلافت ك اكرمسكد تما يحس مين قرآن والم المطابق عمل كياكيا - إلى عناد في اس فقد بناليا تويدان كاعل ب ۔ مه نوری فث ندوسگ بانگ ی زند ا درا حید برم خامیتِ مگ ہی بود

له معم البلدان الفظ قري جريم اص ١٤ الله فيا وي عزيزي الناه عبدالعزيز محدث إلى

الله نما دي عزري اردو، مطبوه كراسي .

الله مرقاة ، جريم ، ص: ١١٣ ،

الله اصول كانى ، ص: ١١٥ ،

ידסרים . ישוי

كله فروط كاني . كتاب الروصة . ص ، ٢٩ ،

ك مرتابن شام ٢٦، ص: ٢٥٢ عليال حد (اردو) ص: ١١،

اله مشكوة المعانى ، ص ، ٢٥١ الله مشكوة الصابح ، ص ، ٢٥٧ ،

لكه " ص ۱۹۹۱ ، الله مجلد توحيد قد ايران ، جربه ، شاره ، ۹ م هه اشعة اللها مشيخ مبدالتي محدث دېوي ص ، ۱۲۴۷ ،

المولي عنه ، ج ۲ ، ص ، ۲ ۲ ،

ك مشكوة المصابح ، ص ، ٠٥٠٠ ص ، ١٠٤٠ 

۵ محج بخاری ، ۲ ۲ ، ۵ ، ۵ ، مج مسلم ،

69. : UP 177

ك اشعة اللغا ، جرم ، ص : ١٥٥٧ ،

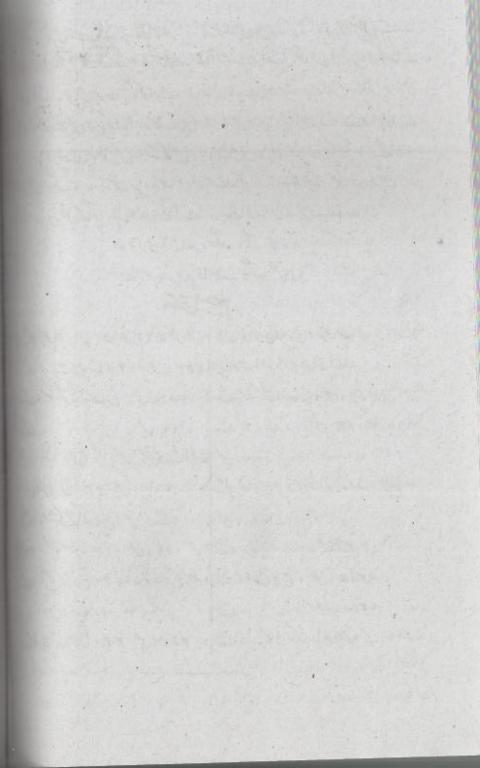



كمر كرمرا ور مريز منوره كى قديم وجديد شامراه ك قريب بحفدا ورفدير ما ى بستيال محيس - رسول اكرم صلى السرطير ولم عج وداع سے واليي كے موقع بزعفدا ور غذير فرم ك مقام سے گزرے تھے۔ رہتی غدرتم بحراجرسے دس کو میٹر و ورتھی ۔ اس زمانے میں وبال بوخراعدا وربوكنام ك وك ربق في سام ع دواع ك وقع برومول كم صلى الشرطير في من وإلى قا فله عاج مين خطبه ديا - ا وراو كون سے يو حيا -آكستُ أَدُّنَا بِكُورِمِنَ آنَفْسِكُمْ - كياس تهادے نفوس ( تها رى ما ون) رقم سے اولیٰ نہیں ہوں ۔ لوگوں فے جواب دیا ۔ بی کیوں نہیں ،آپ عزورا ولیٰ ہیں قراليا - فَهَنَّ كُنْتُ مَوْلات فَعِلَ مُولاً ﴿ وَجِن كايس مولا بول عَلى اس كمولا ہیں ۔ اس وا قعد سے شیعہ حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ وراصل حضرت علی رضی الشعند كي المامت وخلافت كما اعلان تحا - اب سوال بربيدا بوّل بي اعلان ہی اطلان خلافت علی تھا توخو دحصرت علی نے اپنے اس حق کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ فديرخ ك اس خطبة بنوى كم اسباب و وبوه يرنظ كرف سے يتر جلتا ہے كاس وا قعه سے کچھ دنوں پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و لم نے صحابر کی ایک جماعت کو مین میں صرت علی مرتعنی رمنی اللہ عذکے ساتھ متعین فرمایا تھا۔ وہ جاعت حب مین سے و م کرا کی تواس جاعت کے معین اکا برصحابہ شلاحصرت بریدہ آلمی ، اور صرت فالدبن الوليد وغيره رمني الشرعنهم في حضور الورصل الشرعلية ولم ك ياس حضرت على مرتفني دضي الشرعندكي چندشكا بات بع جا ركھيں حصنورا نورصلي الشدمليدولم فيان حصرات كومصلحنا الگ الگ جواب و مع كرخا موش نهيں فرمايا - ملكه موقع مناسب دیکھ کر کرمنفہ سے او مٹتے ہوئے مجمع صحابہ میں حضرت علی مرتفیٰ سے بایں الفاظ اپنے تعلق و داد دمجبت کا المهار فرایا کر پہلے لوگوں سے بھے کرکے سوال کیا۔ یا معشر المسلمین انست اولی مبکر من انفسسکمر قانوا بالی ا قال من کنت مولا کا فعلی مولا کا اللّٰهم وال من والا کا وعاد من عادا کا۔

ا مصلا نواکیا میں تہیں اپنی جانوں سے زیادہ دوست نہیں ہوں . سنے جواب دیا ۔ بیٹک آپ ہیں ۔ فرایا جس کا میں مولا ہو جواب دیا ۔ بیٹک آپ ہیں ۔ فرایا جس کا میں مولا ہوں علی اس سے مولا ہیں اے انتددوست رکھ اسے جوعلی کو دوست رکھے ۔ اور اسے دشمن رکھ، جو انہیں جشمن رکھے ہے

اس طرح اپنے اس خطبة مباركد ك وربعد رسول اكرم صلى الشرملية كلم في تمام مسلما نول سك ك محصوت على رمني الله عند سع عبت كرواجب قرار دسه ديا . يمن مع وث مح جند شكايات به جاكر في والديم جند محابر كوحفو داگريسي بات فرمات تويدايميت مذ موتی موجفسوص اندا زمیس خطیه سے وربعہ موتی - ان الفاظ میا رکہ کوخلافت بلافصل کی ولیل بنانا نرلنوی احبارسے درست ہے نکسی اور لحاظ سے ، اگر مَنْ کُنْتُ مَوْلاً ہ فَعَلَىٰ مُسَوُلاً كَا كُو ولايت وا ما مت كبري كے معنیٰ میں بغرض محال مان بھی لیس توكیا ؛ سے ا بت نهیں ہو اکد دسول اکرم صلی استر علیہ ولم جس زیا نہیں ابھی حیات ظاہری ہی ہیں بعین براسی ز مانے میں حضرت علی مرتفئی بھی مسندخلافت پرشکن ہیں ۔ کیا بیک و قت د وتصرف جمع ہوسکتاہے ؟ کیونکرخطہ سارکہ میں حضور کےبعد کی ولایت کا ذکر نہیں ہے حالانكر حصنورا تدس صلى الشرطلير ولم ك حيات ظا برى مين حصرت اميركي شركت امارت كوجس طرح مسلمان المكن محصة بس شيعو ل كالجي يبي خيال ب . البته حضو را فو مالالله عليه ولم ك مجبت كے ما تھ ما تھ حضرت على مرتفىٰ سے مجبت ركھنے ميں كوئ استماليہيں، ا بونغيم في حن مثنيٰ برجسن السبط رحني الدعنهاسي ر وايت ك كه ان سے ايک روز بوجا گیا کو کما حدیث متن کُنْتُ مَسَوُلاً لا خلا نت علی ربض ہے؟ زمایا ۔اگر منبر فدا مسنے اللہ علیہ وکم کی اس سے مرا دخلافت ہوتی تو صروری تھا کر حصورا سے خوب

واضح فریاتے اکرسب لمان محملیں کیونکر حضورسب سے نصبے اور محمے گفتگو فریانے والے مقد اگراس سے مراو خلافت محملی توبیشک وہ یوں فریاتے ۔ نظامی اگراس سے مراو خلافت محمی توبیشک وہ یوں فریاتے ۔ نیا تیما الناس حلندا والی احدی والقا شھرعلیک مربعدی فاسمعوا

العلام المحالة المسلمان المحام المول محد المعدد المحالة المحا

خم غدیرا و رخینی صاحب یوگ گویا اعلان فلانت مرتضوی بلانسل کا دن خیال کرتے ہیں .امتدا د زما مذنے ان کے خیالات ا در مزعومات کوا در کچنتہ بنا دیاہے ۔ غدیر کے عنوان بریہ وگ نہا پت جذبابت سے گفتگو کرتے ہیں ۔ ہیں اس سلسلہ میں نام دنیا کے شعبت سے قطع نظر بہاں آپ کو پہلے جناب خینی صاحب سے ملا تا ہول وہ کہتے ہیں ۔

له تحفدُ اثناع شرب ، شا دعيدا لعزيز محدث د لوى ، دا رد د) ص : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

تعدفد برکاروز وہ روز ہے جب بینبراکرم صلی الشرطیہ ولم نے مکومت کی ذمہ داری سین فرادی ۔ اور آخریک سے نے مکومت اسلامی کا نموز مین وشخص فرا دیا ۔ اور اسلام کی حکومت کا نموز ایک ایسی ذات کو قرار دیا ہے ، بچر ما بہلو وں سے پاک وبا کر خلار تمام جہوں میں بجرہ ہے ۔ لفت ایسی براکرم جانے مے کرتمام معنوں میں کوئی بھی حضرت امر علیہ السلام کا خمل نہیں ہو مک الله اپنی مشہور کما الله کی حضرت امر علیہ السلام کا خمل نہیں ہو مک الله ایسی میا جائے ہیں جناب تمینی صاحب بھے ہیں اور جمعن الا ملاحیہ ہیں جناب تمینی صاحب بھے ہیں اور جمعن مقام پر رسول الشرطیلہ واکہ ولم نے حضرت علی علی السلام کوانے بور سے می حکم الله نامز وکر دیا ۔ اور اسی و حت سے قرم کے دل ہی مسلسلہ مخالفت کا آغاز ہوائے۔

له : مجلهٔ توصید، فم ، ایران ، ج ، ، شماره ه ، ص ؛ آخر ، عله آخر ، علی ایک که مداله شده مید ، ایکنینی ، ص ، ۱۲۱

حكومت بإسلاى بوتى ينتخب بون والاحاكم منصوص مِنَ الشَّرِحاكم بوتا - أمسس وقت لوگ مجے کر إسلام کیلے ا وراسلای مؤمت کاکیا مطلب ہے ؟ لیکن ا فسوس ؛ رسول ملم مے بوروام کو اس چیزسے مخرف کردیا گیا ،جس کاپینیہ نے مکم دیا تھا۔ اور بدا کواٹ ان کے زمانے تک محدود نہیں رہا۔ بکہ ان وگوں نے زبین فرایم کر دی کر آ ٹوٹک کسسالی حکومت تشکیل نہ باسکے \_ حضرت امیرعلیدالسلام اس بنیا دی د شوا ری میں بتلا ہو گئے جوان لوگوں نے کھڑی کی تھی ۔ ا درآپ کے بور تو حکومت مکل طور پراپنی اسلامی صورت سے خارج موکر الوكيت اور شا منشاميت يس تبديل موكئ - نو داسلام كو ، رسول خداصلم ك بعد جندر وزك علاده جبكها مرالمومنين سلام المدييليه والمام تے - اسلامی حکومت کی شکل دیکھنا نصیب مذہوئی۔ وہ مخصرسا و وریجی مشکلا سے جرا ہوا ۔ جنگ جل کی مشکل ت، صفین کی مشکلات، جنگ خوا رہے دہروا كى مشكلات ، مشكلات بى مشكلات ، كيرجى يهى چند روزجن يس حصرت ا مرسلام الشعليد نے حکومت کی . اے حکومتی بردگرام معین و مقرد کردیتے ۔ يى جدروزملا ول كے لئے ، اسلام كے لئے ايك دوس عرت بن كئے۔ اگردگوں نے موقع دیا ہوتا کہ اسلای محرست اورا سلام کی بناہ میں مکومت قائم ہو۔ ہوگ ہسلای مکومت کی نیاہ میں زندگی بسرکریں توبہ تمام مشکلات بیس دارد موتی ایس معنرت المركز لام الشرعليرس مكومت سلب كرائة جلف كى معييت ہے۔ آب کی عزاکر بلاک عواسے بالازخی - امیرالومنین با ور اسلام بر بینے والی معيبت اس معيبت سے إلا ترب بوستيدانشيدا رسلام المشرطيد يروار د ہوئی۔ تام معبتوں میں سب سے بڑی معبت یہ ہے کہ اوگوں کو موقع ہیں د باگیا که و محد سکس باسلام کے کہتے ہیں ؟ اسلام آج بی ما دت ابها مہیں زندگی سرکر د اے اب بی سمے ۔ آج لوگ سیس جائے کہ اسل م کامطلب

## کی ہے ، بوسلامی مکومت کیا چزہے ؟ بوسلام کیاکرنا چا ہتاہے ؟ بوسلام کے . مکومتی منصوبے کیا ہیں ؟"لے

غديرا وشيعي مضمون آراي ملة توحيد كى ساتوي بلد كا جوتماشاره، اس شاره کا داریر دشدره) أ ما محینی وارث فدیره کے عنوان سے کھا گیلے بعنمون ك ابتدار سورة تصعى كي آيت بزه سے كي كئي ہے . مير تبايا كياہے كر بوده موسال قبل ١٨ روى الجيمنا عمر يا ديخ اسلام كاعظم ون وآخرى ع سے وابسى برميدان فدير یس دورخم بنوت کاعظیم ترین اجتماع ، اکال دین ، اتهام نعمت ، اور رصایت خدا وند متعال کی نوش خبری ، عالم کفر و إلحا د کی ما یسی ، اسلامی حکومت کی اسیس کما دن۔۔ ایک لاکھ ہو بیس ہزار بوت ورسالت کو مواج کال حاصل ہوگئی . کیے کیے ظلم وستم کا فاته موارا وركي كي ظالم وتمكر انون عرب بن كي . (ص: ٥ طفعاً) اس کے بدسورہ نورکی آیت نیرہ ۵ ۔ معزت ختی مرتب کی رمالت کے٢٢مالم و در کی عیل ، فدیر کابے کران باباں ، آفاب کی تما زت سے نے ہوئے جرے ماجو کے ماتھوں پرلیسیندکی ہوندیں ، آبک عیرعمول کیفیت سے و دچا وسلمان ، ایسے میں جرالي اين بنيام مشدامي ما توز مل ، يًا يُعَا الرَّرِسُولُ بَيْعُ مَا أَمَنُولَ إِلَيْكَ مِنْ كَنِيقَ (الآية ، اند ، ، وه "یعن اے ہا رہے بیمول جو کھے آپ پرخواک جانب سے نا زل کیا جا حیک ہے۔ وگون کم بهونچا دیجے - ا دراگرایسا ندکیا توگویاکون کاررسالت ہی انجام وا تعرفديركا ما خذيبي قرآن آيت ہے جرمولا مے متقيال على بن ابى طالب كى

م انٹینی کے اعلان کاسبب بنی اس اعلان کے وَ ربعہ خدا و ندعالم نے رسول اسلام کی حانشینی کے موضوع کومعین کردیا لے

(سورة ما كره كى) دوسرى آيات واقعة فدير بي شعلق بين .اگره خود واقعة فدير اعاديث بي .اگره خود واقعة فدير اعاديث بي بحث كريك في اين اس بربعد بين بحث كريك الكن اس واقعد بي متعلق سوره ما نده بين جوائيس وار دمون بي - ان مين ايك آيت يه بي - ان مين ايك آيت يه بي - يا مين الك آيت يه بي الكه بيت تند تربي قات تربيت تند

که مجار توجدایران جرد، شماره به می که مجار توجدایران جرد شاره به ، ص ۱۳۱۱ سله کیسی عجیب خیانت ہے کہ اپنی بات آبت کرنے کے جوش میں برجی خیال ندکیا کا کا آیت کا بقیر حصد ہماری بول کھو سے کے سے کا فی ہے - مزید پر ہمت کہ تمام سنیوں کا زوی کیے بھی بوری سورہ ما کہ ہ سب سے آخو میں نا ذل ہونے والی سورہ ہے - آیت کا کما بقیر حصد یہ ہے ۔ وَاللّٰهُ مَیْقُومِکُ مِنَ النّا سِ اِنَّ اللّٰهُ لَا یَقَدِی اُلْفَ کُو یَقُدِمُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِلْمَا کَلَا یَقَدِی اُلْفَ کُو یَقْدِمُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلِلْ الل

آے رسول بہونیا دیجے جوآ یا ماگیا آپ کی طرف آپ کے برور دگار کی جانب ۔ ا مراگراکپ نے ایسا زکیا ترنہیں بہونیا یا آپ نے استرتعا کا کا بیغام اور اشدتعا ہے بہائے گا آپ کولوگوں کے شرسے ، یقیناً استرتعا کی ہوایت نہیں دیما کا فردس کی توم کا ہوگیا ہے۔ اے مینجر جو کچرتم پرتمہا دے پر دو دگا ری طرف سے نا زل ہوا

ہوگیا ہے۔ اے مینجر جو کچرتم پرتمہا دے ہوں کہ بلیغ نہیں کی توگویا تم فیسر

سے درمانت الہٰی کی تبلیغ نہیں گی ۔ اس آیت کا مفہوم اتنا ہی شدیدا ور

مینی تنظیر ہے ، جینا حدیث مین مات و کسٹر یعی ہے ایما م ذما بنہ مات

موضوعا تنا ہی ایم ہے کہ اگر سینجر نے اس کی بلیغ نہیں کی تو گویا کا بر

درما ت ہی انجام نہیں دیا ہے

اسی میں آگے جل کر جا ب مملم کی صاحب نے اپنی استا ذا نہ ہما د سے

معمون آ فرینی کی ہے ۔

مات اکٹو مراکع کر تھا ب مملم کی صاحب نے اپنی استا ذا نہ ہما د ت سے

مات اکٹو مراکع کر تھا ب مملم کی صاحب نے اپنی استا ذا نہ ہما د ت سے

مات اکٹو مراکع کر تھا ب مملم کی صاحب نے اپنی استا ذا نہ ہما د ت سے

مات اکٹو مراکع کر تھا و میں گئے و دین گھر الگیز ( ما گرہ : ۳) کا مرکز د ہی ہے

کو اس دن کوئی وا تعری دراہے ، جو آنا ایم ہے کہ دین کے کا مل ہونے

ہس سے پہلے اور دور کی آیا ت الما وت کرنے سے صاف پتر جلناہے کہ ہرآ کہ قرآ نے گا را اس کی ہرآ ہے قرآ نے گا را اس کی ہر کا ہر کی ہر آ ہوئی ہے ۔ اور شلیخ اسلام کے وقت جیکر حضورا کرم سل اللہ علیہ و کا رہ کی انداز کے وقت اللہ علیہ و کا رہ رہ منا نقین اور کی انداز کے وقت اللہ اللہ کی انداز کے وقت اللہ اللہ اللہ وصیا مت سے مشاند لکھائے جی میں موقا طب وصیا مت سے مینا زمو کہ ہر خدائی حکم اللہ کی کا ست قوم تک بہر نمیا نے کا حکم فرا رہ ہے نہ کہ کوئی خال میں دو افتی کا کھی فرا رہ ہے نہ کہ کوئی خال میں دو افتی کا کیسے دہے کہ وہ اسے اپنے میں موقو تے ہیں ۔

سورہ ما ہُرہ کی آیت ، اُکٹیوم اکسکٹٹ ککٹ و منگٹر الآتے ، کے یا رہے ہیں توسیات کے ہے کہ دہ بتقام عرفات ۹ رہی المجرسائے کو عبۃ الو داع کے موقع برنا زل موئی۔ گرایت نمرہ ۱۰۱ در پوری سورہ ما مُرہ حجۃ الو داع کے موقع برنا زل موئی - مفسری اسلام میں سے بیکمی نے نہیں کہا ۔۔۔۔۔ بیٹیوں کی اپنی اً ور دہے ، جولوگ اپنی خواش سے سکوری الولا بیتہ اخراع کرسکتے ہیں ۔۔۔۔ ان سے اورکیا بعدہے ؟ رب اورانسا بن پرفداکی طرف سے اتمام نعت کا مب بن گیاہے ۔ جس کے فہو رہذیر ہونے سے اصلام درخقیقت اسلام ہے اور فعدا اس دین گوارا ہی اسلام اسلام ہی اسلام ہی اور کہتے ہیں کہ وہ موضوع جو دین کی تعکیل اور اتحام نعت کا سب بنا ، اور جواگر واقع خرموتا تو اسلام دراصل اسلام اور اتحام نعت کا سب بنا ، اور جواگر واقع خرموتا تو اسلام دراصل اسلام ہی نر رہنا۔ وہ کیا تھا ہی سب بنا ، اور جواگر واقع خرموتا تو اسلام دراصل اسلام موضوع ہے ہیں کہ ہم ہی بنا سکتے ہیں کہ وہ کو ن اسلام موضوع ہے ہیں کہ در کو ن اسلام ہی دراسی اسلام ہی دراسی کے ملا وہ بست موضوع ہا می دراسیس اس بات کی تا میدکرتی ہیں کہ درائیت بھی اسی موضوع ہا می موضوع ہا می دراسیس اس بات کی تا میدکرتی ہیں کہ درائیت بھی اسی موضوع ہا می موضوع ہا می موضوع ہا می دراسیس اس بات کی تا میدکرتی ہیں کہ درائیت بھی اسی موضوع ہا می موضوع ہا می تو درائیت بھی اس می دوالیت بالے ہا

تعلین ان می کید می سل ون کونمغوظ دی می دان در می در م



منتخر

شرعیت میں بعض ایسے کام مجی ہیں جن کی پہلے اجازت تھی ۔ بعد میں شارع علاما ف انہنیں حوام قوار دے دیا ۔ انہی میںسے ایک متعد مجی ہے ۔ مجھ کم میں حضرت ا بن عبداللہ اور سلم بن اکوع رضی اللہ عنہا را دی ہیں کہ رسول سے اللہ ملا و کام آبادی میں ایک ایسامنا دی بھیجاجی نے اجا زیت متعد کا اعلان کیا لمه میچے بخاری کا ایک عنوان ہے

فعلی وسول الله صلی الله علید وسلمعن نکلح المتعد اخیراً له رسول الله صلی الله علیه وسلمعن نکلح المتعد اخیراً له رسول الله ملی الله و ال

ا ندكان مع دسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا يعا الناس انى قدكنت ا ذنت لكم فى الاستمدّاع من النساء وان الله قد حرور ولك الى يوم القيامتر ككه

الم مح بادى ۱۲ بى ، ۲۲ مى ، ۲۲ ، ك

مع مع م 17 ، ص ١٥٠٥ م مع م 17 ، ص ١٦٠ م تعاسط نے اسے قیامت بھ سے سے مستدام کردیا ہے۔ نہ علام قسطلانی شرح بخاری ہیں دفع طراز ہیں ۔ تعدد کسسلام ہیں مند طریح سے اس طرح جا ٹزنھا جیسے مرداد کھانا ، مجر اسے حوام قرار دے دیا گیا "ملے

اشیوں کے نز دیک ان کے اور کئی معضوص احمال کی طرح متعہ متعدا ورسيعم بحى ب دا دريه ندمرت و مت صرورت جا رُز بكر عبا دت ب خِيا تخِيسًيني محدِّمين مِن المكليني ، الكافي ، الصدوق (من لا تحضره النفتير) اللوسي رتهذیب الاحکام) انعامی ر وسائل شیعی اور انکاشا نی نے الوانی میں جوازمتعیم فضائل متعدیراین بهت ساری روایتی کئی بس - صد مزار استنقاد که ان کی تغییر رمول الشيصلي الشدهلية ولم كى ذات سے منسوب كرے بير وايت بھى ہوتى ہے۔ من تمتع موة فدرجته كدرجة الحسين ومن تمتع مولان فدرجتك درجة الحسن ومن تمتع ثلث موات فدرجته كددجةعلى ومن تستع ادبع موات فدوجتر كددحتى كمك تجس نے ایک بارمتعد کیا۔ وہ ا مام حسین کا درجہ یا سے گا۔جس نے دوبارمتعہ كيا وه امام حسن كا درجه حاصل كريد كا - ا ورجة من بارمتد كريد وه حفرت على كا درجه بان كا . ا ورجوجار د فعرشعه كرك وه ميراد رجر باند كا " دورها حرکے مسلم شیعدا مام جناب خیبنی صاحب نے بھی متعریکے بارے ہیں اپنی خیالات کو مذہب شیعر کا قانون تھاہے ، جوان حصرات کی قدم کا بون سے۔ زاندورت سےمتعرکے بارے میں خینی صاحب لکھتے ہیں۔

له إر شادكات ارى فى شرح مجى البخارى ، علا مرقسطلانى ، ج ، ، م ، ، م ، ، ٣٥ ، كل مرقسطلانى ، ج ، ، م ، ، م ، ، ٥٦ ، كل تغيير من يه و ٢٥٠ ، م ، ٢٠٠ ، م ، ٢٠٠

ترانسيه ورت سے متعد كرنا جائز ہے كر بالكوائت ، خصوصًا جكد وم شهور بيشہ ور ذا نيرور تون بن سے ہو۔ اوراگراس سے متد كرے تو جائے كراہے بدكارى كاس شرائد كالله ا منوں نے متعد کے ملسدس مزید تشریح بھی تھی ہے بھی دوسے ایک ات ما یک دن اس سے اقل قلیل دت سے بائے متعدر ناجی جا ترہے کے شیعوں میں شوت متم کے طور پر فروع کا نی کی یہ د وایت تھی بلیش کی جاتی ہے۔ أمام جعفرصا وق بيان كرت بين - ايك عورت حصرت عرد حنى الشدعن كياس أن كرس في الكام و الله يك يك - النول في وج كا عكم فرما يا - صرت على رحى الشرعة كو خرجوى - النول في عورت سے وجها تو في كس طرح زناکیا ہے۔ اس نے کہا میں جنگل میں متی ، مجھ شدت کی بیاس ملی میں نے ایک دیما ق سے یافی مانگا۔ اس نے انکارکیا ا درکہاک میں اس کو است نفس پراختیار دول عب مجعے براس نے محبور کیا تو میں نے منطور كرليا -اس نے پانى بلايا ورمير ب سائة برائ كى - يرسنكر معزت على فرايا - تَذُويُجُ وَدَبِّ الكَعْبَدَ . دب كعبرى قم ير وْنكار مع الله الحديثة كم بم ملمانا بن ابل سنت مستدالا ولين والأخرين صلى الشرعليه ولم، مولاعلى كرم الشروجية اورامام جعفروامام باقررصي الشرعنهاكي ذوات مقدمه كي جانب بدا وراس جيسي تام روايات كي نسبت ان كي توبين سمحت بن -اوراس بدترین نعل کو سے اسدنے جوام قرار دے دیاہے اسلای وقرآن نظام عفت و اصان كے خلاف بے جاتى وبركارى قرار ديتے ہيں۔

ا تمریالاسید، امام دوح الله موسوی، الحینی، ج ۲، ص: ۲۹۲، گ ع ، ب ج ۲، من، ۲۹، مع ، من، ۲۹، مع العرد ع من الکانی ، ج ۲، من، ۱۹۸، مع العرد ع من الکانی ، ج ۲، من، ۱۹۸

ا یران سے میں نظام حکومت کی جانب سے وفاق علمائه يسيعدا ورمتعه متعه كو قانوني درم ديتے جانے كا اعلان ، وہاں سے یا رہینٹ کسپیکر جنا ب وسنجانی صاحب نے توبہت بعدیس کیا ۔ اِکسی معالمين مندوياك كي شيع محتدين في ايك كشتها رك وربيداي خاص عقائد واعمال کے منن میں متعہ کے کما ر ثواب ہونے کا اعلان ستمب<sup>40</sup> الم<sup>م</sup> الم<sup>م</sup> الم جس پر بارہ ا تناعشری مجتدین کی تعدلی ہے۔ اقتیاس کشہار نہ ہے۔ • "تمتع دمتعر كى شيعد موسن ا ورمومنه كا كيورتم باكسي شے كے معا وحذير، كحجه وقت يا زياده وقت برخفيه خاص صبنى تعلق مّا عرزا مين ثواب ہے ؟ • مکیونکر متعرکے دیے گا موں ک ضرورت ہے مذاس میں طلاق ہوتی ہے ، مذ نان نعقة برد كهد م معقوق زوجيت كى طرح باعم وارثت بوق ب ب صرف ندمی طور پر تواب کی بنت سے کیا جا ماہے : متعه کی دوسیس بین -۱۱) انفرادی متعه دکتواره یا غرکتواره پومن کسی کنواری یا غیرشو سروالی مطلقها تنا زعر) مومنرے جب جاہے معا لمرکے ، انفرادی طور پرمتد کرے تواب -4 TU دا) اجّماعی متعه اکنوارے مومنین باغرکنوا رسے مومنین ، صرف با کھے مومنہ سے جب جاہل معاملہ کرے ، کھ وقت یا ز مادہ وقت کے لئے ا جہاع متعر كركت بن كريباجهاى ثواب كاباعث موكاء دبا بالمتعه ، جامع ، الكاني أنه اس قیم کی جنسی ہے اِعدالی شیعوں کے نز دیک اگراتنی بڑی عبا دت ہے تو محرصلا کون سی ہوگا جو خو دکوا ما موں ا در رسول کے درجہ پر بہت مہونجا خاہے گا۔ الرفروع لاق بيل بي كرا

على بن يقلين ناى ايك تنفس في امام موى كاظم سے متعد كم إرب يول جاز مائلی - توانبوں نے فرایا بہیں منعد کی کیا صرورت ہے بہیں توا شدنے ای سے بے نیا ذکیلہے تواس نے کہا ہیں توسسند معلوم کرنا جا بتا تھا۔ قرایا۔ يات موت على كاب من تزريه" له مكرياروا امام موسى كافلم في مل بن يقطين كوانقرادي ا وراجماعي برقهم كم متوس ر وک کرکیا اس کے حصول آواب اور بلندی درجات کا راستهنیں بندکیا ؟ اگریدا تنا برا کا رثواب ہے توا مام کا اس سے منع کرنا کیامعنیٰ ؟۔ بس بیرصیا موزمبات شیعوں ہی کومیارک، ا بعیا ذبا نشر! اس مجس عنوان سے قلم کو مزید آلودہ کرنا مزاج ا ورطبیعت کوسخت ناگوار مور اسے اس معے تعن اور شعطان کے وساکس ومکا مُرسے اللہ تعالیے کی بنا ہ مانگ کر اینے اور مسلما ن مجا بیوں کے حق میں اسلامی وقر آئی عفت ویا کدا می كى ديا وكرتے بوك رخصت بوتا بول - الليم ، أين . آمشیال احت قرآ ک کاملانے والے

ہے ہی دین تو تحریک شیافیں کیاہے



ہزارجان نطا مال ندائے نا م علی علی امام من است دسم غلام عسلی ، حصرت داآ گیج بخش ، اوالحسن سیدعلی بن عمّان ہجویری علیالر حرکتفا لجی بس صوفیہ کسلام کے امام ومقدّ احصرت علی کرم اللّٰہ تعالیٰ وجہد کا ذکر فراتے ہوئے ہو کرتے ہیں ۔

ا درانهی دابل اشد) پس برا در مصطفیا ، غراتی بحربلا ، حرین نار ولا ، مقدا اولیا ، وامندا ولا ، مقدا ولا ، مقدا ولا ، مقدا ولا برخد وامن وامندا ولا ، ابوالحن علی بن ابی طالب شیرخدا کرم الشر و جهری و الن کی شان جا د هٔ طریقت میس بڑی ارتب کا اصول حقائق بی خاص میں ان کی باریک بینی بهت بلند ہے ۔ آپ کا اصول حقائق بیں خاص مصد تھا ۔ حتی کہ جنید بنول دی رحمت الشرطیران کی شان میں فرانے ہیں ۔ مضد تھا ۔ حتی کہ جنید بنول دی رحمت الشرطیران کی شان میں فرانے ہیں ۔ مشر تعالی میں نوا میں اور ابلا رعلی المراضی رضی المطرق ما معد تصویل کوم الشر تعالی وجوالکوا میں ۔ گویا صاف فرا دہے ہیں کہ علم موا طالت طریقت میں ہار سے ام مصرت علی کوم الشر تعالی میں ۔ اور الشروجیہ ہیں ۔ اور الشروبی المور الشروبی کرا المور الشروبی ہیں کرا المور کی کرا میں المور کی المور کی کرا میں کرا کو کرا کی کرا داشت کر ناہے ۔

روایت ہے کہ ایک تخص حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہدی خدمت میں عا منر ہو کر عرض بیرا ہواکہ یا ایرالمومنین مجھے ہوایت فرماین ۔ آپ نے فرمایا ۔ اپنی شغولیت کومیوکا وں میں اہمیت کے ما توندگانا ۱۰س سے کراگردہ ادلیا ماشدسے ہوئے ، توا مند الله اپنے دکستوں کو خواب ا ورضائع نہیں کرتا - اوراگر دشمنِ خدا ہوئے تو ڈیمنانِ ما کے سے عفم خواری وہمدر دی کیوں ؟

بیستدانع فارع امری اشد سے معلق ہے۔ اس سے کوا شد تعالیٰ اپنے سند ول کو اللہ تعالیٰ اپنے سند ول کو اللہ قام حدت شعب معلیالسلام نے حدت شعب معلیالسلام نے اور تیک اور کوسخت حالت میں جھوٹر دیا ، اور سرد فعدا کر دیا ۔ ابراہم معلیالسلام نے مرات باہر ، کو اسمیس معلیالسلام کے ہمراہ سے حاکرایسے ویرانے میں جوٹر ا ، ہماں کوئی اعت بھی ہمیں ہتی ۔ بقا چھیٹی فیری فرق ہے جس کی شان میں ارشا داری ہوئی ۔ اور حدا کے سپر دکر دیا ۔ اوران میں اپنے کومشول رہ کیا ما ورا بنا دل اپنے رب حقیقی کی جانب موع کرایا ۔ حتی کہ ان دونوں کی مراد دوجہا ں میں پوری مردئی ۔ با دجو دام کے کہ طا سرانہیں نا مرا دی کی حالت میں جھوٹرا گیا تھا ۔ مگر دہ اپنے سب کام اپنے دب عزول کے میر دیکے موٹ کے میں در کئے ہوئے ۔

منوت کی طرف جاتی ہے جس کا ذکر ہم کر بچکے ہیں۔ قواہل طریقت مصرت شیر خدا کرم اللہ وجہ کی ہیروی حقا مُنَّی عبارات و دقا اُنَّی اشارات میں کرتے ہیں۔ اور تجربہ علوم دنیا و آخرت سے حاصل کرنے ،اور نظارہ تقدیم من میں رمنا بھی انہی کی اطاعت کے مائخت ہے۔ اور بطائف کلام میں اُپ مے مضاین اس قدر ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو کتی اُنے

لى كشعنالمجوب حصرت دآ ما كن بخش الوالحن مسيدعلى بجويرى عليالرتية مطبوعلا بوص ١١٠٥،١٥١

جوع فان وحقائی کا گنج گرانما تیقشیم فرمانے والا ہو، مدسنہ علم نبوی کا اسلام وہ مدسنہ علم نبوی کا اسلام وہ صدافت وحقائی کا گنج گرانما تیقشیم فرمانے والا بات سے بھوٹے ہوا اس کی ذات ما لی بر ریکنی عظیم تہت ہے کہ انہوں نے حق کو جبیا کر سالها سال مللا شائد درمنی اللہ علی کا خیال ہوسکتا ہے واور ریکسی ملا شائد درمنی اللہ حقیدہ و ملکہ حقیدہ تیں ہے کہ وہ خلفائے لمانہ کی خلافت کو تو وحق بھے ہے المران کے مشرووں کی بعیت کی اور ان کے مشیرومعا ون بسکر دہے ۔ الگراف ان کی خلافت کا زمانہ آگیا۔

میشیران جا رستدای سلداند دوبراز حید دیران بگسلدای سلسله دا

ام تقوی اور تعتیب ام متعیاں حضرت علی مرتفی کرم الله دجہ اس الم تقوی اور تعتیب کے استحقال اور الله بیت کے استحقال اور الله بیت کے استحقال اور الله بیار کرتے ہیں ۔ بین ان کے مناصفے نو و فران مرتبط اور ان با ایمان نواب کرتے ہیں ۔ بین ان کے مناصفے نو و فران مرتبط کو ان بات کے مناصفے نو و فران مرتبط کو ان باتوں کا خواب وخیال منہیں تھا۔ ال تشیع جن کے مرعی ہیں ۔

زُ ہُرکُ حقیقت پررٹنی ڈواکتے ہوئے معنرت علی مرتفیٰی دمنی اللہ عند فرائے المن حسیما تدیکی اللہ علی اللہ سبحا تدیکی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ سبحا تدیکی کہ تا اس اللہ علی ما فا تکور و لا تنفر کو ابتما الاک کُدُ و من لعریا سل علی الماضی ولا بفرج باللہ تی فقد اخذ بالمذہد بطر فید له ممکن زیر قرآن کے دوکھوں میں جع ہے ۔ ارشا درب لعلین ہے ۔ بوچ پر

تمهارے المعوں سے جاتی رہے اس برا فسوس مرکد و۔ اور جوجزاللد مہیں دے اس براتراو مہیں ۔ وصفص جانے والی سے برا فسوس نہیں كرنا- اورأف والى رئيس اترانا اس في رحب سے زيدكو باليا " م تم سب اس بات رستنق بس كرسيدناعلى مرتفى اسيده فاطمر زمرار رضى الله عنهامتی مرد دن ا در مقی عورتون کے سردار اور زید دورع کی علامت ہیں۔ اور زمرو دراع استلاء ومصائب سے عمارت ، جسیاکر انجی ا ورکشف الحجوب کے تعبا يس معزت مولائے كا أنات كا فرا ن كردا -ا در کیا کوئ ذی شوراس بات کونسیم کراہے کہ خود تو صفرت مولائے کا ثنات تعلیم تقویٰ میں یہ فرامیں۔ • جها د تقوی کالباس ہے ، اور خداک مضبوط زره اور محکم د صال مے له اور با وجوداس کے کہ وہ اسداللہ انعالب ہیں ۔ انہوں نے اپنے حق خلافت کو جانتے و بھتے اس کے بینے جا دہنیں کیا ۔ نیز تقویٰ کے باب میں جنوں نے ارثماً فرایا • جس نے اپنے دل کو تقوی شعار نبالیا ۔ وہ مجلا یُوں ہیں سبقت ہے گیا ۔ اور اس کاعمل باراً ورسوا - نهزاتقوی کوا بنانے کے دیئے فرصت کوغنیت مجھوا ورحصول است مے ہے نیک اعمال کرو کے • تعویٰ کواپنا و ، جومضبوط رسی محکم کے گیر مضبوط علعدا وربنا ، گاہ ہے • اے بندگان فدا جان لو کہ تعویٰ مصبوط علعہ ہے ، جبکہ برای اور گنا ، کمزور کے ہے تک الحال کرو کے وارمزازل كوم كه • تقویٰ آج (دنیا) کے لئے وُھال اور حفاظت ہے اور کل (آخرت کے لئے) ونتالات و كله تجالبلاغة ، خلبه نبر ١٣٠، له بنج اللافة ، خطبه عنر ١٢٤٠ (19. " . .

. 0

• زېرونقوى سے منبوط تركون قلع بنس له اليصمعلم زبر وتقوئ مع بداميدكرانهول في ابن عرشريف بي ايك لحرك یے بھی خلا ن حق مسکرفا مرشی اختیار کی ہوگی یا دل میں کھیرا وررکھ کرزیا ن سے کھ ا در کتے رہے ہوں گے رآبا اساکنا ان کی مدح دستانش ہے اتو ہیں و تدلیل۔ رجس کے مرکب کوان کارب مجمی معات ندکیے ہے) کیوں کران کے خالق وبالک نے انہیں دارین میں عزتوں اور کرامتوں سے مالامال کیاہے۔ اعدوعو مداران تولا! و و مقدس حصرات تو تقوی کے بند مینارہ ان کو تعيد جيے بعے غيرشريفا ندا ورمنا فقا ناعل سے دوركائجى واسطرينوں .اس سے كمم خودغو رکرو تو تقوی اورتقیدیں نور فلمت مبسی نسبت ہے۔ جواہل تقوی ہیں ان سے تقیہ نسوب کرنامجی برترین جرم ہے ۔جس طرح مشرق ومغرب کے دو اوٰ ل کناہے نہیں ل سکتے اسی طرح تقویٰ کی روائے مقدس پر تعید کا واغ نہیں مگ سکتا ہے صفائے قلب ہےجن کے قدم کی مٹی میں عیوب اہل ہوا ان کو چھونہیں کے ک جن کے عقد میں علی مرتصیٰ نے اپنی شہزادی دی استدنا اسداللہ اللہ امرالمومنين عرفار دق اعظم رضى الشرعند كے عقد ميں اين اس شهزادى كودے رہے ہیں، جو نورنگا ہ فاطہ زہراہیں۔ (رصی انسطنها) گراہل تسبع ہیں کہ ان کی بدگو تی سے زبان کواکو ده کرنا به کاپن عرادت مجھتے ہم مسلمانا ن اہل سنت کی کمتا ہوں میں تو پیر یات موجو دی ہے شیعوں کی گیا ہیں بھی اس کا ثبوت دی ہیں۔ محسن الملك جناب مهدى على فال من جنگ جو ما دىم كے متبى خاندان سے مجتبد وقت تھے۔ اور بعد میں شیعیت سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے گئے اپنی کتاب میں ك بنج البيلاغ ، كلات قصاد منر ا ٣٤١ ، روایت نکاح ام کلتوم شیعه کی کتب احا دیث و اخیار و نقدا ورکلام میں اسس کترت سے مذکورہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہوسکیا ۔ ا ورایسی متوا ترخر کو کوئی جلانہیں سکیا کہ تا حیات حضرت عمرضی الشرط ام کلتوم رضی الشرع نہا ان کے نکاح میں دہیں ۔ ان سے ذید بن عرضاب ایک لڑکا بدا ہوا ۔ ا ورحصرت عمر کی وفات کے بدحصرت ام کلتوم کا ویسل نکاح محد بن جعفر لمیا رسے ہوا " اے

کسس کماب میں محسن الملک نے نکاح ام کلوم کے ملساد میں میوں کی کتب اللی ، شانی ، تہذیب ، نزم تر، شرائع ، مسالک ، مواضط حسینیہ ، مجانس المومنین ، ادالة الغین اورمعیا بُلونواصب کے حوالے فلین کے ہیں ۔

فردع کا فی میں ہے کر حضرت امام جعفر صادق سے مسئلہ دریا فت کیا گیا کہ جس ورت کا خا وند فوت ہوجائے تو وہ عدت سے ایام خا وندے گھر پر گزارہے یا جہاں

طاسب خال كرے وہاں ؟ توانبوں نے جواباً فرایا ۔

تعتدفى بيتهاا وحيث شاءت ان عليّا صلوات الله عليدلمّا

تونى عمراتي ام كالمؤم فانطاق بهاا في بيت الم

اُنے گریں یا جہاں جاہے مدت گزارے . جب مفرت عرک و فات ہوگئ تو مفرّ علی اپنی تہزادی ام کلٹوم کو اپنے گھر ہے گئے ہ

دورہلوی کی ایرانی سلطنت بین باسس شوری کے ایک وزیر بھے ،ان کا نام مرزا ماس قلی خاں تھا۔ انہوں نے شا وایران خطفرالدین قاجار کی سرکریتی میں ایک ماب بھی تھی جس کا نام طراز الذہب منلفری ہے۔ اس کتاب کی طلبا ول می عہم سے میں ، دیک نیایت تحقیق کے ماتھ شیوں کی ان معترد وایات اور مللے شیعہ کے مندوا

لے آیات بنات محسن اللک فواب مہری علی خاں میر جنگ ص : ۱۹۳ ، کے فروع کا فی ، ج ۲ ، ص : ۲۱۱

بتع کے گئے ہیں کر معزت علی شرخداکی شہزادی ام کلوم معزت عرفار دق کے اللہ يس محيس - (رمني الكرونهم) زمين ميس عرق كيول بنيس موجاتا المحضرت عرفار وق كالايا مانا اتے علی ، دکھ ، در دا در تکلیف دا زار کی بت ہے کہ تغیر بھنے دانے ، مام نقل كرف والع ، شارمين مديث شيو، جهدين ومعقين ومقشفين مي سعاما الما ایسا ہوگا جس نے اس عنوان پر بہویج کر حضرت علی کرم المندوجہ الکرم کی ذات ا پنے سب دسم کا نشانہ نہ بنایا ہوگا۔ انسی ایسی کوکس، ایسی ایسی برگوٹیاں ا درگھ الفاظان دعویدارانِ تولائے سیدناعلی مرتفنی کی ثبان میں بکے ہیں کرسخیدہ۔ مخیرہ انسان کا خون کول جائے۔ أيتميس ماضى قرب كعالم رباني شخالا ملام علام محدقرالدين سياوى ال كة أرّات جند ملول مي نقل كرمًا بول - فرات بن -إس نكاح كاثبوت الى تينى كى تقريبًا بركمًا ب مين موجو د ب موجن الفاظ كرما تقابل بيت ك عقيدت كادم مجرف والول في اس نكاح كا قراركيا ہے جھے الله تعالى كى قىم ہے كوئى دليل سے دليل انسان كمي البيخ متعلق ان الفاظ كو بردار تنهيل كرمكمًا -جن الغاظ كوا إلى ميت بى صلى التدعليه وسلم كمتعلق ال معيان تولا في استعال كياس كوني تخص ان الفاظ كو دنيم كريسليم كم بغريبس ره سكما كداس مم كالفاظ بدترين وتمن إى منسع تكال مكتاب يس حيران بول كرالله كم مقبولال كے متعلق برالفاظ استعمال كرنے والا زمين ميں عزق كيوں تہيں ہموجاً ما لهزایس برجرارت نهیس کرتا ۱ دراینی آخرت تباه نهیس کرتا که وه الفاظ تھوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بٹان جدری میں کس قدر بحواس اورسب وستم شیعان عل فے کے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا پرجت

فارجی بی ان کے حق میں اس قسم کے کلمات تھے کی جوارت نہیں کومے گا۔ حضرت سیدناعلی مرتفئی رمنی اللہ عذکے حق میں یہ کواس صرف اس منے کی گئی کہ آ ب نے سیدنا امرالمونئین عمر رمنی اللہ عذکورشت کیوں و یا ہے۔ اورلیس اللہ

مركيسا تبراب ؟ كران كوال وكردارك ما في من ابن زندگون كو سنوا رف اور درست کرنے کے بجانے ان کے مزعوم نمالعن سے رجو درخمیقت الله اوراس کے رسول والل بت کا بالاہے) حصرت اسدا مندا نفالب فے اپی صابراہ كارشة كرديا توخو دان كى ذات تبيعون كى بدكلامى كانشا ندبن كمي يجس كامها ف طلب یہ ہے کہ اہنوں نے خو دکو اقرال نبی وعلی اور ائمریر کستوار بہیں کیا ہے بہ مجکہ اپنے خو د ماخة مائيرين ان مقدى ستيون كوفت كرتے رہے ہيں - سے اور جاہے جو اموا ما کے برا سلام ہرگز نہیں کہ سکتے۔ ترا رکے ام رخلفائے لائد ، مقدی امات المونین اور مما بر کوسب موتم کرنا توان کے دین کاشعا بری عشرا۔ اور جوز بانیں برگونی ا درگا لی گلوج کی عا دی ہر ہی حکیس تو کیا فرق کر حبنیں اپنا تیمن مجینے ہیں ان پر زبان فعل ری ہے یا جن کے تولا کے اوما رہی دین وایمان کامراب ٹابھے انہیں ملون کردہے إس- العياد الس تبرا رشیعیت کاجزے مروفیررفیدجفری تراری وضاحت کرتے ہوئے محقایں

ل مذبيريش الكسلام علامة والدين سياوى عيداره،

أشرك وحدانيت اوررسول الشركى رسالت اورائمة معصوبين كى امامت کا قرارای وقت تک بو ما نہیں ہوسکتا جب تک کدان کے دشمنوں سے سزاری ا ورنغرت نهر ..... منافقین ا ورمنکرین الی بت سے سزاری منروری ہے ، ظام لوگ طعول ہیں۔ ان سے بزاری ونفرت واجیے تحفۃ العوام میں نیا دی عقا مُرکے بان ہے۔ الربت اوران كے دوستوں سے دوتى اوران كے دسمنوں اور وتمنوں کے دوستوں سے سزاری عزوری ہے " کے وفا ق طلائے شیعہ ، محاطامیمی ما ن صاف محاہد کر ان کے دین کی اصول چیزوں میں تراہی ہے جے استہاریں وسواں نرواصل ہے ۔ لکھا ہے۔ وا) تبرارال بیت کے وتمنوں سے وتمنی ا وران کے پیٹمنوں کے جو درست بي ان سے بي دشنی د کمنا ٥ تبراشيع زمب اور نقر جعفريه کا اېم ترين جز ہے بینی غیر میعوں سے نقرت کرنا ، خواہ وہ کوئی بھی مور جاہے منمانی مک

محت خلفائے رکشدین ملمانان اہل سنت ہی ہیں ۔ ابزاان کے بنے ما دنہ ما ن تکھا ہواہے کہ

میم تمام برطوی ، ویوبندی ا ورا بل حدیث کو قا دیا یوں کے برا برنجی ، ا ور بلید بچھتے ہیں ۔ یہ سب نجس ا ور بلید ہیں ، جکد شیعہ ہمیشہ پاک ہو آلئے ، ہم ال نشیع کے تراکو اس سے زیا دہ کس طرح واضح کرسکتے ہیں ۔ اہل فکر و دائل غور فرما ہیں گھے تو ان کے با رہے ہیں را تم الحروف کے لکھے ہوئے مضا بین ہی باؤن افتد مدایت کا در واز ، کھو لینے کے کا فی ہیں ۔ ان کی اہانت سے لبریز عبارتیں نوک قلم

لى نرق اسلام ، برونيسر رونيد جوزى ، شبة دينيات سلم يونور شي على كراه ، ص ، ١١٠ ملى تعدد من ١٢٠ من الله من ٢٠٠ من الله تعدد الماست تعدد الماست تعدد الماست تعدد الماست المعرب ٢٦ رستر من الماء

برلاتے ہوئے کمیجہ تفریخ انبہاہے ۔ گر فدا ٹا بہہے کہ فلاظت کے اس دھیرکو کریوٹا محف اپنے مسلمان مجا بیوں کی وا قفیت اور شیعیت کو محض رہم ورواج کا فرق مجنے والوں کی برایت کے بے ہے ۔ تبرا کا ایک بدترین بنونہ دیکھنے ، معتبر شیعی مصنف اقر مجلسی کی کما ب زمیا لہ رجعیہ میں ایام صاحب الزمان کی طرف نسوب ایک تول ، تواین صما بر کے لئے نقل کیاہے ۔

ضحابر کیا رنے ہود کے بتلانے کے مطابق و واسلامی کلے زبان سے مڑھ ليئت اس اميديس كرشا يروسول التدصل الشرطيه ولم النبي حكومت سرد کردیں - دل طور پر میکا فرای سے - (معاذا شد استعفراشد) له ندہب شیعیں اپنے مخالف کو گالی بمنا ، اس پربتیان طرازی کرنا ، با مث تواب المندي درجات كا دربيدا درسبب - ان كى امم الكتب ميس م اذادأيتم احل الوبيب والبدع من بعدى فأظهروا البواءة منهمرواكثرواسن ستبهد وانقول فيصد والوقيعترف باحتوهم كيك يطبعوا فى الفساد فى الاسلام ويجذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعه ديكتب الله لكر بذلك الحسنات ويرفع لكمربه الدربجات فى الدُخرة كم میرے بعیرجب تم شک ا در برعت دانوں کو دمجھو توان سے بیزاری ظا مرکر د، ا درانہیں خوب گالیاں دد ، براکہو، ہے عز تی کرد ، ان بربتیان با ندھو آماکہ وه اسلام میں طبع ضا در کریں ۔ لوگ ان سے بھیں اوران کی بدعت کو نہ سیکھیں - اشدتعام تہارے ان کا موں کے برنے نیکیا ل تھے گا - اور آفرتس تهادم درج بندكرم كا

اله اليات بنيات من ، ٨٩٠٨٥ مل اصول كافي ، مطبوع لكهنو ، ص ، عوه ٥٥

ام جعزما وق کی طرف نسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا ۔ ان انناس کلھما ولا و ہارے نیموں کے سواجتنے لوگ ہیں ۔ سب بغایا ما خِلا شیعتنال کے کخروں کی اولا دہیں۔

ان دگوں کے زروی ان کے مخالفین ربعنت دنوی بھیخااکے قسم کی جادیا ہے۔ اوریدا تنی اہم جا دت ہے کہ جا ابنینی صاحب نے اپنے دصیت نام ہل برالی قرم کواس کی بھی خاص ہوایت کی ہے ' یعن دنعری میں کوئی کسر نہ رکھی جائے' برال یرسے کواس قسم کی گھٹیا ، رویل حرکتیں بھی کیا کسی ند ہب کا حصہ ہوسکتی ہیں۔ اور کیا المر کی جانب ایسی باتوں کو نسوب کرنے والوں کی حقیقت اہل تو لانے اب زمجی ؟۔ مسید ناعلی مرتفیٰ اور اہل میت رضی اشرعہٰم کی حق طفی سے غم میں 'ڈھال ہونے والوں سے عقل و ویات بار باریہ سوال کرتی ہے ۔

• اصحاب المنشر ، امیرمعا ویدا ورحصرت عائشهٔ رمنی اندعینم اور ویگر مقدس صحابه نیزمسلما نون کومنه بعر بیمرکرگالیان وینے سے کیا حصرت علی اور اہل بیت رمنی انشرعنم کو کردن از میرین میں میں میں میں کرد کی روز ہیں۔

كون فائده بهونجام، يا برايول كالحجو علا بوتام، ؟ -

موت کے بعد ہرظا لم ومظلوم اصم المح الحاكمین کے قانون مكافات کے كہوارہ میں خود ہورئے جا ماہے - بغرض محال اگران حضرات میں سے كھے زیا وتى كى ہوگ تورب العالمین خود سب سے زیادہ جلد صاب لینے والا ہے - اگراس برجین ہے تو بھرآپ کے وادیلا مجانے سے کہا فائدہ ہے۔

و حَتِیمِ عَلی کے دعویر آروں کو کیا جرنہیں کہ حصرت اسداللہ انعالب نے جان کے جُمِن کو مِی کمی کا لی نہیں دی ۔ اورا بنی واتی رنجس کی بنیا در کمی برا تقد المُعایا - بلکہ اپنے مانے والوں کو اس بات سے منع فرایا - انہی کا ارشا دہے ۔

مين تمها رسك في اس بات كو براخيال كرا بول كم تم كالى دين وال بنويه

له قروعا كانى ، كتاب لرومندس ، ١٢٥ مل بنج البلاغة ، ض ، ١٢٨٠ ،

مرمدوں سے میموں نے یکان است کوگال دینے کا بوسلد جاری کرد کھا ب يكس دين ومربعيت اورشرافت وانسايت كاحصر بي ما البي سيدناهلي تعنی کے خطبات ہی برغور د مال کی وعوت ویں گے . آے بندہ ندا اکسی گنا ہ کے مبکسی کی عیب جول ذکر، شاید و مجسس دیاکیا مورا در تواین نفس کے مغیرہ گنا ہ پرمجا ہے خو ف ندرہ کر کما عجب اس سب سے مذاب دیا جائے۔ تم میں سے اگر کوئی کسی کے عیب مطلع ہوتو بہتریہ ہے کہ اپنے عموب پر تظرکر کے اس کی عیب جونی نے بازرہے يمتقوى اختيا مركما س مخص كى طرح كرجب سنتاب تو فوراً اپني دمه دا رى کااحیکس کرتاہے۔ اورجب کوتا ہی کرتاہے تو فورا اپن علمی مان لیتا ہے ۔ ا ورجب خداسے ور تلبے توا طاعت بحالاً اسے ۔ ا ورجب تقین ماصل كرام تونكي كرام . ا ورجب است درس ديا جا آب توعير ماصل کرا ہے۔ اورجب نا فران سے روکا جا لیے تورک جا اسے۔ ا شدکی دعوت کوشسنگراس کی مانب انتاہے ، تو تو برکرے انتاہے۔ حب اولیا راشد کی سروی کا راد ، کرتا ہے تواس کے سے قدم برطا یا ہے۔جب اسے دکھایا ما آہے توطلب جن کے لئے مرکز معل ہوجا آہے اورنافران اور گناه سے دوری اختیا رکزناہے۔ دنیایں رہ کر آخرت وخيره كراسه وابن نفس كوياك اوراً خرت كوا با وكراس يسغرا خرت كانزادرا وفراع كرتاب - اورجاف عيدا سابى ابدى إ قامت كا و كل طرف بيج وتياب الله

والمت كا والمرك يع ويا ب المدرك المرائع بندر جوتينيا مومنين كالمين بي مي .

لى بى اللاغة، ص ، ١٢٧،

وه بصارت ظاہری کے مائھ مائھ بھیت بالمنی سے مجی اُراستہ ہوتے ہیں۔ اُگر موندگر ہرخوش کن شے کو قبول کر این سلمان کا شیوہ نہیں۔ بلکہ ہریات کو ایمان ا اسلام سے میںار پر پر کھنا ، بحر قبول کر نا بندگان میں کا خاصہ ہے۔ ارشا در اِلطّلیق قالّہ خوشت اِذَا کُوْکِر وَا بِایْتِ دِجِعہ حرکمہ پیخِرِدُ حا عَکَدِیما صُہماً وعُمَا نَا ہے

ملادر رون کے دہ بندے کرجب انہیں ان کے رب کا میں یاد ولائی جائیں توان پر بہرے اور اندے ہو کرنے گا۔ ت

شیعیت نہ اسلام ہے اور مذاسلام شیعیت ، بکی شیعیت اپنے چند بھک عقائد رفطا کی بنا ر براسلام کو ففا کرنے اور اس کی تعلیمات کو منے کرنے کی ایک سازش ہے ۔ اگر کوام اور اکا برین امت کے نام کا فیسل لگا کولا و بقیت اور زند قرکی ایک لمبی سر رہے جو قدم قدم پر قرآن اور فرایین رسول انام سے نبرداً زما ہوتی ہے ۔ اس سے اس در پر نقن میں سلافوں کو تمام گراہ فرقوت کی طرح رفض اور شیعیت کے دام ہم گئیلیں سے بھی ہوئیسار رہنے کی مزودت ہے۔ ہم تمام مسلانا ن اہل سنت تو آبیا ، کی عقمت صحابہ کی عدالت ، اور اولیا رافتد کی محفوظیت سے قائل ہیں ، ہماہے دین میں صلحارا در

نَهُایِت ایمان افروزبات فران کمسیّدی امام احمددهٔ آقا دری قدست ا مرادی خرج ایل محت کے موزمان بنانے کے قابل ہے ۔

تجوان فدا اولاً توگناه كرتے بى بس ع اِنَّ المحت لمن عب يطيع عندا ما اختار كا سيد نا الوالد دعنى الله تعالى ، اوراحيا أكولى تعمير واقع بوتو واعظ وزاجرالى ابنيس منذ كرا اور توفق اناب ديا ہے . بھراتما سُن الدنب كمن لا و نب لداس ورث كا فروا

ے۔ وطغذا ما مشی معلیہ اکمنا وی فی التیسیں اور بالفرض ارا وہ النہدہ وسرے طور پرتملی شان عفو ومفرت وا کہا رمکان قبول ومجبوبیت پر نا فذہو تعقوم طلق وارضائے اہل حق ساسنے موجو و ، صرر ذنب مجدالشر تعالیٰ ہرطرح مفقو د ، والحد لشرائکوم الودو د ، و نہا ما زدت بفضل کھی ڈلے اور پرجسا رت مجی ان باکان است کے بی جورنقائے بی اور طبیب امراض ملی جس رسا وکلا ،

رُوسْ الرباعين ميں امام ا بو مور مورات بن اسريمني يا فعي نقل فرماتے ہيں۔ تعنرت على كرم الشدوجهدا يك كوچرسے كز رفرا رہے تھے - ديكھاكہ ايك مقام روگوں کی محطرجع ہے۔ وگ گر ذمیں لند کر کر کے کسی کو دیکھنے کی کوسٹش کردہے ہیں۔ آپ نے خیال کیا آخرا بساکون مخص ہے۔ آپ بمی ربال کئے ۔ حاکر کما دیکھتے ہیں کہ ایک نو جوال محض عرت ووقارہے كرى ينتما ہواہے - اور لوگ اس كونيف دكھا رہے ہیں - كيد لوگ تا رورے کا شیشاں لئے کھڑے ہیں۔ وہ وگوں کے امراض کا شخیص كرتا جالب - اورنسخ تحويزكرتا جالب جمفرت ولات كأنات ف توب جاکراس سے دریا نت کیا کیا آپ کے یاس جرم وعصال کے مرض کامی کوئی تسخنے ؟ طب فے سنگرسر فیکالیا - اور کھے دیراسی طرح رہا۔ آسے دوبارہ وی سوال دہرایا۔ جواب زال جب آپ نے اپاسوال سم بارہ دہرایا تو نوجوان نے سراتھایا ، ا در گویا ہوا۔ جناب دالا ؛ اس موض كے علاج كے لئے يہلے وستان ايمان ميں مايى اور وہاں سے یرمفردات اکھاکریں ۔ بح نیت ، حبّ بدا مت ، برگ ِ مربر بخم ورع ، ثمر نقه ، شاخ یقین ، مغزاغلاص ، قشرا جنها د ،

له العلايا البنوية في الفيّا وي الرفنوية ، ج ١٠ ، جزرا ول ص : ١٥ مطبوعرام بورا

يريخ توكل الكال اعتبار ، ترياقٍ تواضع ،خضوع قلب ، ا ورفهم كايل \_ ان تمام كوكف تو فيق ا درانگشتان تصديق سے پوطی ۔ پيرطبق تحقیق یں بھر کا شکمائے ندا مت سے دھوئیں ۔ اس کے بعدا میدور ماکی دیگ میں رکھیں۔ اور اس قدر آئس شوق کی آئے دیں کر کف حکمت ال کرا ور آجات ر بحراسے روندا کے بالے میں ایڈل کر استعفار سے عکھ سے محفقا كرير - اس طرح ايك لاجواب شرب تيار جوجائه كا - اس شرب كوايس مكم بيه كاكتمال كري بهال السرك مواكوني نه دي عدانشا مالسوين عصیاں و نع ہوجائے گا - وجوان طبیب نے اتناکہا اورایک نعیرہ مستانه دل کی گرایکوں سے ا دکرجان کجق ہوگیا ۔ مولائے کا مُنات نے فرمايا . وا تعي توجم وروح دونون كالحبيب تقا قطه سوال بہے کرجس دور مبارک میں مام کما نوں کے خلوص ایما ن کا بیرحال ہو، اس دور کے اکابرامت ملم کے علوے ٹان کاکیا حال رہموگا ۔ اوران کی اکر زندكيوں كو حربصاب ونسيا كے ہمانے ميں نا كرنا فدا مان اسلام كے سواكس كا -94-iCyp8



شیور صزات کے نز دیگ الجائے الکائی " نائی کتاب مدیث کی سب سے میرکتاب
مانی جاتی ہے ، جے ابوجھ فرمر بن بیقوب کلینی رازی نے بھے کیا ہے کلینی صاحب کی وہا
مثلاث میں ہوئی ۔ اوران حضرات شیعہ کی روایات کے مطابق حصرت محد بن حسن الما فاتب فران سے المام خاتب کا را بلہ جار وکوار کے ذریعہ قائم تھا ، کلینی رازی نے انہیں والوں سے امام خاتب کا را بلہ جار وکلار کے ذریعہ قائم تھا ، کلینی رازی نے انہیں وکلا رہیں سے کسی کے دریعہ المجا مے الکافی امام خاتب مک بہرنجوائی ۔ اسس برا مام فاتب سے بہرکہ کرتصدیق کردی ۔

قال امام العصروجة الله المنتظم عليدسك م الله الملك الاكبر فى حقره خاكا من لشسعتنا \_

ام عصر عبد الدالمنظر (امام مهری ان پرسب سے بڑے یا دشاہ الدیکا سلام ہی فیا۔ خواس کماب کے بارے میں فرایا۔ ہما دے شیوں کے بے بہی کا فی ہے یہ اس کے بارے میں سید باشم معروف الحسینی کہتے ہیں۔ معقد میں کا تمام دوایات دکا فی کے معتبر ہونے پراتفاق ہیں ہے۔ آب فرمانے ہیں کہ کا فی کی حدیثیں جو مولہ ہزار ایک سوننا نؤے کے قریب ہیں ۔ ان فرمانے ہیں کہ کا فی کی حدیثیں جو مولہ ہزار ایک سوننا نؤے کے قریب ہیں ۔ ان میں سے تقریباً با بی ہزار بہتر حدیثیں جمع ، ایک سوچوالسس حن ، ایک منزاد میں سے تقریباً با بی ہزار بہتر حدیثیں جو تی ، اور نو ہزار جا رسواسی حدیثی فرمیش میں شاہ

له دراسات في الحديث ، مسيد بالم معروف الحسين ، ص ١٣٢ ، ١٣٨

ہم مہاں آدکا نی ۱۰ وراس کے ملا وقعی احا دیث کی چار بڑی کیا بوں کامخضر . تعکمہ میں تعارف تحقيمان -ار الكارنى: ما س ا بوجعفر مربن ميقو بكينى (م ميسيم) اس كے بين جصے إلى -تعدا دمرویات: ۱۹۱۹۹، ا، اَصُولِ، عِنَا يُدَبِّسُل ، ٢، فروع ، احكام بُرِّسَل ، ٣، خطر مكاتب اور آ داب برستل ہے۔ ٧- مَنُ لَأُ يَحَضِعُ الفَقيد؛ ما ع الوجعفر صدوق، وم المصير تعدادمرومات، ١٩٥٩٢ الم تعدّيب الاحكام، جائ الوجفر طوى، دم الماس تدادم ويا. ١٢٥٩، ٧١- الاستبصاد: ما مع ا برجعفر طوسى ، تدا دم ويات: ١٥٥١ ، ٥- الوكاني: جامع لما فيعن كاشانى (م الوالة) بركت وربوما بقركا مجوعه ب ان کے علاوہ بعدیں ترتب ہانے والی کتب مدیث شیعہ ہیں ، وسائل لشیعہ، بحارالا ذار ، العوالم ، جامع الاحكام ، اورستدرك بوسائل وغيره بي له شیوں کواپنی روایات بیان کرنے کے لئے دورزگوں کے نام ل کئے ہیں۔ ایک حضرت امام با قررضی الله عند و اوروی مسیم حضرت امام جعفر رصی الله عند و و و ان حصرات كا انشيوں كے متعلق برمال تھاكہ انہيں حب يته ميتاكہ يہ بانيں اورسائل ا ن کی جانب منسوب کئے جاتے ہیں توان کے رخسار عفسہ سے مرخ ہوجاتے تھے۔

بن باب سوب باسے بی میں ہوائے ہوں کے درائے کہ ان کی صدیثوں کی روسے اس ندہب کی اہم تعلیمات بردہ خفا میں رہیں ۔ حال کد دین ا ور فدہب اہل عالم کی ہوایت کے بے ہوتا ہے ۔ تو اس کی جہاں کے ممکن ہوا شاعت ہونی جا ہے۔ نو دمجع بحارا لالوا کے مصنف کی روایت کے مطابق حصنورا نورسلی الشریعید رکلم کی وفات کے وفت کی

ل وائره معادت کسلامید، اردو، مطبوع، لا بور ، ج ۱۱ ، ص : ۱۹۰۷ ،

لا کھ چوہیں ہزار صحابہ موجود تھے۔ جن ہیں کم وہیش ساڈھے سات ہزار صحابہ را ماں حدیث ہیں ۔ ان ہیں سے کسی ایک نے بھی اس کی روایت نہیں کی ۔ البتہ ا مام با ترکی طرف نسوب ہے کہ انہوں نے کہا۔

قال ابوجعفى عليدانسادم ولاية الله اسوها الى جبوشيل واسرها جبوش الى عدمدصلى الله عليد وسلم واسها عسمدالى على عليدانسادم واسرها على الى من مثلد وانتم منديون له

آ بوجع علیدانسلام نے فرایا۔ ولایت اللی داما مت) اللہ خریل کو بطور را زکے بتایا ، جرش نے محدصل اللہ علیہ دلم کو بلور ررا زکے بتایا ۔ حضرت محد نے حضرت علی کو بلور را ذکے بتایا ۔ حضرت علی نے اپنے جیسوں کو بلور را ذکے بنایا ۔ اب تم اسے مشہور کرتے ہو ؛

حضوراً قدس ملی الشرطیت ولم کی صحبت مبارکر کافیض حاصل کرنے والے حصرات معابی سب سب حقیقت یہ ہے کہ شیموں نے اپنے مذہب کی بنیا د کے لئے جن ایمنٹر کے اسائے مبارکہ استعال کئے ہیں۔ ان کہ بھی اصلام وایمان کے بارے ہیں روایات ہونے کا ذریعہ اصحاب رسول ہی ہیں ۔ کس قدر بعیدا زقیکس با تسب کم امام جعفرا ورا نام با قراشیعی اکثر روایات جن پر ختبی ہوتی ہیں) پر تواعما دکیا جائے امام جعفرا ورا نام با قراشیعی اکثر روایات جن پر ختبی ہوتی ہیں) پر تواعما دکیا جائے اور ان کے ا دبر الله واسطہ رسول اکرم صب استعام سلم سے مدوات کرنے والوں کو غیر معتبر کہا جائے۔ مزید براک ایسی باتیں ان اند کرام سے منسوب کی گئیں ، جن کی کوغیر معتبر کہا جائے۔ مزید براک ایسی باتیں ان اند کرام سے منسوب کی گئیں ، جن کی دین کہائش ہیں شکا تھیں ،

ابوعبدا تشرحفوصا دق نے این ابی عمراعی سے کہا - دین میں نوے فی صدرتنیہ
 دین میں اور تقید نزکرنے والاب دین ہے - دامول کافی میں : ۲۸۴)

لمه اصول كانى ، ملوسه ، يكنو ، من ، ٢٨٤ ،

ا بوبعیر نے دوایت کیا کہ امام جعفر نے فرایا۔ تقیہ کرنا اللہ کا دین ہے۔ داوی نے بوجیا اللہ کا دین ہے۔ امام نے اللہ کی قسم کے ساتھ فرایا۔ ہاں اِتقیت اللہ کا دین ہے۔ (اصول کا فی مین ہمہ)

مورین خلا دنے روایت کیا۔ میں نے امام موسیٰ کا ظم سے بوجیا ۔ ان کے کہ الماؤل کے امراد اور حاکموں کے استقبال کے لئے کھوا ہونا جا گزیے یا نہیں ہے۔ توانہوں کے امراد اور حاکموں کے استقبال کے لئے کھوا ہونا جا گزیے یا نہیں ہے۔ توانہوں نے فریایا ام با قر فرمانے تھے۔ تقیہ کرنا پر الغرب ہے۔ اور میرے آبا دواجد اکا دین ہے۔ اور جو تقیہ تہیں کرتا ہے وین ہے۔ (اصول کا فی مین ہم ہم)

اسی طرح کی روایتیں محد بن مروان اور ابن شہاب زہری سے اصول کا فی میں: اسی طرح کی روایتیں محد بن مروان اور ابن شہاب زہری سے اصول کا فی میں: اس کا ماخذ برکتا ہو دئی ہیں۔ ابن شیع کی جوابنی الگ فقہ ہے۔ اس کا ماخذ برکتا ہو دست ہی بتاتے ہیں۔ اس کا ماخذ برکتا ہو دست ہی بتاتے ہیں۔ اس کا دور یک دوران کی دوران کے دین کی دوران کی

کررسول الله صلی السرطیده کل و کم منے کوئی حکم دیا ۔ یا کوئی کام انجام دیا ۔ یا کوئی کام انجام دیا ۔ یا کوئی عمل معین انداز سے کیا ۔ یا اور حضور نے کوئی کام انجام دیا اور حضور نے اس پر وکائیس بلکرنظا برکسی پر راحتی رہے تو یہ بات برسلمان کے

ا می برو کا بین بعد بطا ہرائے براہ کی رہے تو یہ بات ہر سما کا۔ سے سجت ا در حکم قطعی کی حیثیت رکھتی ہے ''۔

منت كين ماحيل بي -

العن أول وفعل وتعرير اتصديق وتايت، رسول الله صلى الله عليه وآله وسل، ب نقل قول وفعل وتعرير وسول الله المعموم والمدابل بيت عليهم السلام ، على وقعل وتعرير معمومين له

لے مبدتومید اردو، تم ایان ، ج ۲ ، شاره : ۱۳ ، ص ، ۱۳۱ ،

مریث شیعی مست اور تقیم کاکتنائل مل می تقیم کاکتنائل مل می تقیم کاکتنائل مل می تقیم کاکتنائل مل می مستعلی مقاله مُصا در الله کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے مضمون کی دوسری قسطیں ایم کے تشریعی اختیارات تابت کرتے ہوئے ایک علم مضمون ترکا دیے تھلے۔

معصوم کھی واجب کو ترک نہیں کرنا ۔" دص: ۱۲۷ اسطر ا) بھرا گے بڑھ کر ذیل عنوان معصوم کی تقریریا تصدیق کے بینے و دشر طیس لازم ہیں۔ محاتمت کیا لکھا ہے اسے بڑھتے اوراجماع صندین کاجلوہ دیکھئے۔

یکی برکرمعصوم کوکائل طورسے فعل ک انجام دی کی اطلاع رہی ہو۔ بعنی وہ فعل مكل طورسے المام كى موجودگا وران كے سائے اتحام يا يا موند و ومری برکرامام کے امر برمعروف اور بنی از منکر کے لئے کو لی رکا وط بوجود مرمو - بعنی امام فعل کے واقع ہونے کے وقت یا مگر کے لھا طاسے فؤوعمل یااس کے طریقہ معت میں افہا رنظر کے لئے کوئی مانع نہ رکھتے ہوں ۔ اس جگر مفقرسی وضاحت صروری ہے ۔ جیساکد آب جانتے ہیں الرُعلیم السّلام اوران کے محلداصحاب با و فاظالم حکام اور سلاطین کی طرف سے میشیمانیوں ك زير تغلب رب و ا وربيا داملام كى حفاظت نيز مخفى وعلى سنيول كى تقا ك اكثراسى بين صلحت تقى كوخو وكوساكت وينها ل كي ريس يجس ك مشهورمظا برين سے ايك تفير بي ويكه غاصب اور مكر خلفار نه يا ده تر تبعوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لئے استظیم السلام کے ارد کر دجامی معین کرتے تھے ۔ اور برحصرات بھی اس بات سے وا نف تھے۔ لہذات میں ا تدا ات كويوشيده ركف ك فال سے مجبوراً مختلف را بول اورا حتياط ك كونال كون طريقول سے استفادہ كرتے ہوئے اكر شرى معامات كے بيا كرينه كالموقع اورامكان نرركهة بوئد سكوت اورخا موشى كو تزجع ديق تحے - لہذا تقریمعصوم کے مطالعہ اوراس کی وقعت وحیثیت جانے کھیلئے

یہ بات ہیشہ دھیان میں رکھنی چاہئے کہ آیا ائٹرطیم السلام امر بہ معروف یا نہی از مسئے کا فریفندا داکرنے کی آزا دی باامکان رکھتے تھے یاکسی وجہ سے کسی دکا وٹ یا مانع سے دوچار ہوگئے" کے

إِسلام ا ورقرآن " جناب محقق داما د ١٠ وران كے مذہبے فدا دا انصاف إلى من با دب يرسوال كرت بي رجاب ما لى إكا احكام البي بہونچانے اور دین کی تبلیغ سے بڑا بھی کوئی فریعنہ ہے ؟ ۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو آب ہی کے اصولوں کے مطابق کسی معصوم نے کھی اس واحب کو کیوں ترک کیا ؟۔ ا صول تو آپ ہی لکھ رہے ہیں کہ معصوم میں کسی واحب کو ترک بہیں کریا ؛ اور بات واحب کی نہیں ،سب فرمنوں سے بڑے فرنیندا سکام النی بہو تھلنے اور نیلنے دین کرنے کے ۔ بھر توا ہمت مزید روشن الشرتعامے کی طرف سے دین تی کی تبلیغ وا شاعت کرنے کی ذمر داری ا داکرتے ہوئے تو ا براہم خلیل اللہ نے نار مرود کی بروا ، نبس کی - موسی کایم اللہ نے فرعونیت سے مکر نے لی حضرت کھی بن ذكرياف أرب سے اپنے ميم كود ولكيك كردانا متلوركا ، محرى كوئ سے ماز ندرس . (على نبينا وعليم العلوت والتسليم) ا ورخوى يدالشهدا را مام حسين رضي الشدعند فيمى اسف تقدس خا نواده سمیت دشت کر لایس قربانی قبول فرمانی گرتقیه نرکها\_\_\_\_\_ آخرایسا كيون ؟ \_\_\_اس لي كر وحقيقى إسلام كرميلغ مقے-ا ورسيوںسے بزاريكى اسی لیے توان کی زبان سے بھی شیوں کی لاکت اور بربا دی سے بعد عاتملی ، ا در وه ان کی موقع پرتی ا درب و فان کے شاک رہے ۔ صوات شیع می کا کتاب يس ب كرابنون نے فرمايا -

لم مُورُ توجيد اردو ، قم ايران ، ج ٢ ، شاره ١ ، من ، ١٢٨ ، ١٧٩ ،

قد تحدید استانیا به مین مارسشیون نے رسواکیا .

میل مالیون میں ہے .

میسیعیان ما دست ازیاری میرکشیوں نے میری مدسے ہاتھ میرواشتند .

کینج لیا ۔

ناکے التوا تدکئی میں ہے کرامام عالی مقام نے شیوں کو مخاطب کر کے دنے ہایا .

السیماعت دشیوں تمارا لماک السیمان دہ آلی ہے ۔

وضح ت باد جیزشت مردم کرشما بودہ آلی ہے وگ ہو ؟ .

ظافت كا وكرتفا جصے بدل و باكيا - قديم على يستعد في وسكل شورة الولاتية كا بحي وكا

لى خلاصة المعات، ص: ٢٩، كله نائخ التواديخ، ص: ١٩٨٠ مل المريد ، ٢٩ مرتبر ه ١٩٨٠ مل المريد ، ٢٩ مرتبر ه ١٩٨٠ م

کیاہے جے نوری طرسی کی کتاب میں آپ بھی دیکھ سے ہیں۔

## مكس فعل النظاف جس بي نقبى محد مقدرة الولائية وكين ما كني مح

ظاه مظهبن سود وجوكم فبؤخذ ببم ذاك استال لايفو فطرة تمروع ليا فبروع في منه الاندفاغوم فلخنهبا فزجم فلدما ولهتى وجعار وكبؤاصا بالولما معليم الفلين فبعولن المالك فرفينا وأما الاصغفيرتنا منظر فول وقدواظاء مطيبين فحة وجوهم فيؤعذ بهفا نالتك لابسفني فطاغ تمدوع كالمبرد عالمتدنبه معها اولخارج واخصافا فوغ خذيب فنرج فلمكاود وجهروج اصابرنا فول ما معلم الفلين عبك بيفولو آما الاكبرفر في أراما الاصغرفيرا ولدناة فول دواظاء مظبتن مكوة فويحوهم فؤخنهم دائالهاللا ينمو ضلع تمريح والمرام المؤمن وستبدالم الممام المعترف فالدالعر المجلين المؤم فاحذبيه جديمو جميرة اصابغ وفاما فعلن القلبن عبكه فيقولون اما الاكبرة شعثا واطعنا واما الاصغرفا الناسخ فللنا فافول وة وارواء مروبتن مسفل ويومكم فبؤ عنهم ذا فالمهن وموفو الفنع الوينيش وجؤود تووجؤوا ماالذبزام ودوجوم العز ترعدا بالكرفذ تواالعذا باكنتم لكفرون ولماالن واسف وجوم ففرح والقدم فبفاخا لدون والماذكرنا غام الحزيج مرفركا بدكم ثالب الفوم منافيلا يتزافوا شدب ولخاالحالف وبإفانتآء القدان الفلاع والتفريق واللفظ لاللغف سيح مناحكنا بدويث اللذاء بنع بدكرعفا بدالشبع كأمعنا ومكبضه تقولي اعظ لمرب المتألف من المناكري في الما المناكرة المناك الآن الدَّبَ امْوُا لِمِوْلِيا لِتَوْدُبُنِ أَنْ إِنَّا لَهَا مِتَلُوْلِنِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَفِي تَلْكُمْ عَنَادِ وَمُ عَظِيمٌ نُوْلِكِ بِعُضْهُمْ الْمِرْمَعَفِي آنَا الْبَمْيُ الْبَلِيمُ النَّالْمَيْنِ بُوفُونٌ وَرَبْكِي فَالْالْمُ لَمَ والتنبئ كمفر المرتفي مااسو المفضيم مبتافهم وماعا مدم الصول على يفيد ون والجم ظَلْوُ الْغَنْهُمْ وَمَصَوَالِومَ إِلِي مُولِ إِنْ لِلْكِ مُنْفَعُونَ مِنْ مَهِمْ أَيَّ اللَّهُ الذَّم وَوَرَاكَ مُنْ الْوَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ الذَّم وَوَرَاكَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال بطانشاة كاصطفى كالملالكي وتعبل كالمؤمنين الالت خطف بعبل الله ما في المراه الإموانة فالتعن التجم كناتكرا التربي فيلم بنهايم فاحذاهم علي فالتخذي التاحد القائقة فذا كالتنفادًا وَمُؤدِّ إِلَا الْمُنْهِ وَمَعَلَمْ لَكُرُ لِلَّذِينَ عَلَوْ لَنَعَوْنَ فِي عَوْنَ مِا طَعْمِطُ مُولِقَ إِنْهَا مِمْ فَكَا فَخَنْدُومَنَ نَبَعَدُ أَجْمِينَ لِبَاؤِنَ لَكُوْا نَبُهُ وَاتِّ ٱلْتَكُونُ الينْفُو اتَّ المتجعمة فتعيم المتيز فالم بنها يحواج الجارج بن المنتلون التالجيم أداف والتاهم الممام

املا

المعامر

القَالَ الرَّيُولَ بَلِغَ انْدَادِي ضَوَى عَلْمُونَ فَنُحْدَرً الْإِبْرَكَانُواغَنَ الْإِنْ حَكَمْ مُرْضُونَ مَثِل المتن ويون بتقلك إن ومهم جنان التعيم إنّ الله لدُومَعَ فِي وَالْرِعَالَ وَلَيْ عَلْمَاكِ المنتبئ فألاكنون برخف رقوم البتن مانفئ تفن فلي بنيا فلين وكرة أه على فللتأجم بن فاية وَذُرْبَكِهُ لَصَالِهِ فِي وَانِ عَلْ وَهُمُ إِمَامَ الْجُرْمِينَ قُلُ لِلَّذِينَ كُفَرُهُ إِبَعْكُ مَا امْنُوا أَطْلَبَ ذبيئة الحيوه الدنبا واستعلم بنها ونستن فأوعل كرا القدور سؤله وتفضيهم العهود مُرْبَعِينَةُ كَلِيطِا وَلَمْتَ مَنْ إِلَكُولُ مِنْ اللَّهُ لَمُ لَمُنْ لَكُلَّمُ مُنْ اللَّهِ الرَّبِي اللَّهِ الإن تَبْنَادِهِ مِهَا مَن بَوَقَاهُ مُوْمِيًّا وَمَن بَوَلْتِهِ مِن عَلَيْكَ يُظْلَمُ فِنَ فَاعِرْهُ عَنْهُم أَفْرُهُمْ فَعُ الألم المفرك وبع الإليني علم شي ولا هم به ونان مرد بعد مقاما عن لا يعدان ويجع إيه دتيك كن من الشاجد بن ولفك الرسك المولمي ما في دَبا المعقلف في والمرفي تَصَبِّعَ إِلَيْ تَكَنَافِنَهُمُ الْفِرْدَهُ وَالْحَنَاذِينَ لَعَنَاهُمْ الْيَوْمُ مُعِثُونَ فَأَحْيِمُ الْفِرَدُ وَلَفَنَا أَبُنَا بِلِيَا لِحُكُمْ كَالْدَبَ مِنْ بَلْكِ مِنْ لَكُوبُ لَهُ اللَّهُ مُرْجَوْنَ وَمَنْ فَوَلِوْ مَا أَمْ فَالْمِ مُجَدِّمَ لَلْمُنْعَوْ الْمِلْفِرْهِ إِنْكَ الْأَلْمِ لَا تَشْلُطُ فِي الْكَلِيمَ الْأَلْمُنْ وَالْمِلْوِيْنِ فَلَا مَنْ لَكُونَا لَكُلِيمَ الْأَلْمِينَا الْمُفَالَّرِينُ لِلْ فَلَمْ عَلَنْ اللَّهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ مِنْ الْمُؤَاءَعُلَّا فَيَكُنُ مَنَ الشَّاكِرِينِ الَّهِ عَلَيْكُ فا يَنَّا بالِلَّهِ لِللَّهِ لَكُ مناجيًا جَنْ دُالارِرَة وَبَرْجُورَةُ ابْ رَيْبِفُلْ هَلْ بَشَيْحُ الْذَبْ فَلْمُوادَهُمْ بِعَذَا وَبَعْ إِلَى مَجْعَلُ الأغلالة اعَنا فِي وَهُمْ عَلِي عَالِمَ مِنْكُ وَيَ اللَّهِ بَشَرَانَ لَهِ وَتَبِيدٍ الشَّلِحِينَ وَأَيْمَ كُلُّم لِللَّهِ غَلِيْهِونَ تَعَلَيْهُمْ مِنْ صَلُواكُ وَرَحْمُ الْعَبَاءُ وَامُوالَّا بِوْمَ بُعَدُونَ وَعَلَى لِلْابِنَ بَعُولِ عَلِمَمْ مِنْ مَلِكَ عَضَمَا لِيَهُ مَوْمُ مُوهُ عَالِهِ بَنِ وَعَلَالَابَ سَلَكُوا سَلِكُمْ مِنْ مُعَدُّدُهُمْ فَالْمُنْ الْمُ الينون والخذليغ وتبالغالبئ طذ ظام كلامرانة احذهام كذاك بغدو لراحدها الزا بهاغانا المتخ عدب على الهوالها ومدران كرد كابالثا المعلى على الم اسفطوا مزالقان علم سؤوة الولايترولعلها هذه السؤاء واعتدالعا الصطعل على المرتكي كتفالغ عزطرة العامرعن ذبن عدائمة فالكاعل عدد ولاالقصل المتحليج المرااع التهول لمغ ماانزلا لبلتين تلئات عليامول الومنين فان لرنع لفا بلعن وسأل وأه يعصك مزالمناس والشنع عدّه بزلهد بريثاذان العفيذ والمناف للمائرم والم في الخالفين

يوں كەز دىك قرآن مجيدانا قابلىقىن ، د دىدل كى بوا ، مون ب اس كەلى دىمىل امول كانى ،كتاب الحية ، اور دومرى معترضيد كتب كى روايات كے مطابق منرت علی ا در ایز کے ملا دہ اگر کون ا دریہ دعوی کرے کہ اس نے قرآن بھے کہاہ لووه كذاب ب على ا یک سنیعی صحیعند جا معرب جس کا طول سنرگز ہے گ معمعتِ فاطر قرآن سے بن گنا ٹراہے۔ اوراس بس تہارے قرآن کا ایک ون عينس كه اصول کافی میں ہے۔ الحفر، جامعہ اور صعف فاطمہ کے ارسے میں جوروایات اں ،انس سے ایک کا کے معد اس طرح ہے۔ تهارے یاس البخرہے اور لوگوں کو کیامعلوم المجفرکیاہے ؟۔ سائل نے يوجام مح بتاين وه كيام ؟ ـ اس برا ام جغرف فرايا . وه جرف كا ایک تقبلاہے ،جس میں تمام بیوں اور وصیوں کاعلم ہے۔ اور بنی إرائل ميں جوعلت ، گزرے ان كامجى علم ہے - اس كے بعدا مام نے

فرمایا ۔ اور ہمارے کا سمعن فاطم ہے۔ اور لوگوں کو کما شرکھ عف المدكاب ؟ اس ميس تما رس اس قرآن سے بين گنام - اور وكا اس میں تہارے زان کا ایک ترف کی ہیں ہے ہے

له اصول كا في من يد ١٠٠ اصول كافي من ١٢١١ تا ٢١٨ ، نا سخ التواريخ، ٢٧٠٠٠ : ١٩٧٠ ، ١١ وم ، تغيرما في ١٩١٠ ص : ١١١ . - نَعَلُ النظاب في تَحْرُنينِ يَنَا بِ رَبِّ ٱلْأَرْبَابِ كَا لَى م

ك اصول كافي ،كتاب الحجر، ص: ١٩١، حيات القلوب ، ج٣٠ ص: ٥٠٥ ،

ك اصول كافى ، ص ، ١١١١ م اصول کافی ، ص : ۱۲۹ ،

م اصول کافی اس ، عام ١

مصحفِ فا المدكى ترتيب اس طرح عمل مين آئي كرنبي صلى الشدعليد وكم كى وفات ك بعد حمرت بن فاطرب عم زده موس - قان كالسل ك الشف ا فرمشة مقربكيا وحفزت فالمدف يربات حفزت على كوتبان واس كالعدمون على اس وسُستہ سے جو کھ سنتے اس کو لکھ لیستے تھے ۔ اس طرح ایک معمد تیاں کا ويمصعف فاطهب آ جکل سیوں کی اکثریت جوعلت ایران کے زیرا ٹرہے قرآن محد کو فوا ا ور سرلحا ظ سے محفوظ کتی ہے . اگر سوگ اس بات کومیم قلب سے قبول کراس ا ور قرآن مجد کے منصوصات کی روشنی میں حضرت امام جعفر صا دق رضی اللہ مسا ك اس فران برانشراح مدرك ما توعل كرف برا ما ده برجائي . كُلُّ حَدِيثُ لاَ يُوا فَقُ كَتَابِ اللَّهِ فَهُوَ زَخُرِفِ كُه تومدیث كابالى ( قرآن ) كے موافق نه مو، دوبا كل ہے ! تواج بھی اسلامی اتحا دے ملو وں سے دنیا بنور ہوسکتی ہے۔ ا ورسلم مفکر ا تشترقين كى براتيس خلط كى جاسكتى بي ، جوانبول نے كسب -منشين بركس شفس كى بنا وكاه ب بوعادت إسلام كومنهدم كرنا جا بنا بو تديم عربي تا ديخون مين ايك زياني مين خاص حالات كرتحت يار في نبدى وا آبس کی نفرت نے طول عرصہ مکے مسلسل اس بات کی کوششش کی تاریخی صدا تستہ جوف سے بدل دیں - ( بردنیسرا ٹر در دسنا ؤ ، دائل یو نیورسی ، برلن ) مله اب بھی موقع ہے کہ ہم نغرت وعنا دکی فضا سے نکل کرا سلام و قراً ن کے کان توانین کو تبول کریں۔ اور تا ریخ عالم کے انسٹ نقوش کونسلم کریں۔ حِات حصرت مولاعلی سے تا بت ہے کہ تبول عق سے بڑا ، اور کوئی جا دہیں وَمَا تَوُفِيْقَيُ إِنَّهُ بِاللَّهِ أَنَ إِلَى ٱلْعَظِيمُ لع امول كافى الخفاء من : ١٢٤، لله ومائل الشيد ، جما، من ١٨١٠ مع بردنيرا جداين ، فوالاسلام ، ملك تاريخ دسياست ، جم ، ص ، ١٧٠



دورفتن اورايمان كى كامتى كم بين ونيا دى تيزوت دا ناميون مين المرتبي المرتبي المان كى حفاظت كا محرشع اسلام وايمان كى حفاظت كا طريقية بمعلم كتاب وحكت بمحن انسانيت مسيد الشدعليه وسلم نعطا فرايا ب - اوروه يسم كم قرآن تقدس منت خلفائ واشدين اور شب المربيت والى مجت كامها ما ليا جلئ .

جس طرح انسانی بروں کو فوگھ کا دینے والی آندھی ہیں مصنبوط ورختوں کی ہوئے چیک جانبے والے محفوظ رہ جاتے ہیں ۔ اسی طرح دورنتن میں کتاب وسنست سے معنبوط علومیں نیا ہ لینے والوں سے ایمان ملامت رہتے ہیں ۔

فرمو دات رسول اکرم مسے اللہ ولم سے بہی ٹا یت ہے کہ امت اسلامیری افراق دا مشار کا نمکار موگ - اس ملت میں بھی لرزہ خیز اختلافات رونما ہوں گے ۔ مسلما وَں میں بھی کچھ لوگ یہو دو نصاری کی ریشس برطیس گے ۔ قوم بنی اسرائیل ان مورس کے ۔ یہ بہوال ہو کر دہے گا۔ ان فرون میں بٹی گرمسلما ن سے فرقوں میں تعقیم ہوں گے ۔ یہ بہوال ہو کر دہے گا۔ معملے کوئی فرویشرائی کو سٹس سے روک بنیس میکا ۔ نیکن ہاں! ہم آپ رسول اکرم مسلم اللہ تا دائی ہوئی کے اس جا دائی کو نیتی دے اس اللہ تا ما بات کی تو نیتی دے ایمان کی حفاظت کا سامان صرور کر سکتے ہیں ۔ اب اللہ بہیں اس بات کی تو نیتی دے کہم دین دایمان کی سلامتی کے اس جہا دہیں کا میاب و کا مران ہوں ۔ و مَا تَدُوفَیقِ ثُرِی اللّٰہ با ملّٰ بو عَدَیْتُ مَا تَدُوفِی ہُوں کے اس جہا دہیں کا میاب و کا مران ہوں ۔ و مَا تَدُوفَیقِ ثُرِی اللّٰہ با ملّٰ بو عَدَیْتُ مَدَّ مَا تَدُوفِی ہُوں کے اس جہا دہیں کا میاب و کا مران ہوں ۔ و مَا تَدُوفَیقِ ثُرِی اللّٰہ با ملّٰ بو عَدَیْتُ مَدَّ مَا تَدُوفِی ہُوں کے اس جہا دہیں کا میاب و کا مران ہوں ۔ و مَا تَدُوفَیقِ ثُرِی اللّٰہ با ملّٰ بو عَدِیْتُ مَدَّ مَا اللّٰہ با مَا ہُوں کے اس جہا دہیں کا میاب و کا مران ہوں ۔ و مَا تَدُوفَیقِ ثُرِی اللّٰہ با ملّٰ بو عَدَیْتُ مَدَّ مَا مَا ہُوں کے اس جہا دہیں کا میاب و کا مران ہوں ۔ و مَا تَدُوفَیقِ ثُرِی کے اس جہا دہیں کا میاب و کا مران ہوں ۔ و مَا تَدُوفَیقِ ثُرِی کے اس جہا دہی کا میاب و کا مران ہوں ۔ و مَا تَدُوفَیقِ ثُرِی کُوفِی کُوف

آئے بہلے العنیکة بطانبی الحق (غذالطالبین) حفود غوث اعظم رضی اللہ عند کی کما بسے اپنے تی مرض کا تعنوں کرائی . حفودستیرنا غوث اعظم رضی اللہ مندنے

ات دانسیں اندازمی احادیث مبارکہ کے حوالوں سے گراہی وضلالت کے اندھروں ں بھلنے والے فرقوں کی نشاندہی فرائی ہے۔ الماخلد کریں۔ أن گراه فرون كابان جوراه بدايت سے بيك كي بن اس كا اس وہ مدیث ہے جس کو کٹیر بن عبدا نشرے ابنے والدا ورجد کی سندے ما تعما تع بان كلب - انبول في كماكر رمول الدصيا الديل والم نے ارشاد فرایا تم ابنے سے پہلے لوگوں کے دائتے بر تدم بر قدم صرور جلو کے اوران ہی جیزوں کوا ختیار کرو گے جن کو انہوں نے اختیار کیا تها - ایک ایک بالشت ایک ایک باتھ اور ایک ایک گزان کی سیر دی كروك - يهال بك اگرده موسار د كوه ) كے بعث ميں بھي تھے تھے توتم بھی ان کی بیروی کے بئے سوسمار کے بھٹ میں واخل ہو گے۔ انھی طرح سسن لو کر حصرت موی (علیالت لام) کی مبایت کے برعکس بن ا سرائیل ا ، فرقوں میں بط کے تقین من ایک فرقہ کے مواس کراعظا ور و ایک فرقه ملانون کی جاحت کا تھا ۔ پھٹیٹی ابن مرم د طلیا کشلام) کی برایت کے خلاف علمانی تھے کر ۲ ی فرقوں میں ہو گئے . اور ان میں ایک فرقر کے سواتمام فرقے گراہ اوربے دین تھے۔ وہ ایک فرقه اسلام اور سلانوں کی جاعت کا تھا۔ اس کے بعدتم س، فرتے ہوجا ڈگے۔ اوران بي سوائد ايك فرقد كي إلى سب كراه بول سكة - ا ور وه فرقه اللام ا وركما ول ك جاعت كا بوكا -

حضرت عبدالرحن بن جبرسے مروی ہے کہ مرکما دعا لی نے ارشا د فربایا - میری امت بھٹ کر س د فرقے بن جلنے گا - امت محد پہسلے اللہ علیہ دہلم سے لئے سب سے بڑا انسز وہ فرقہ ہوگا ، جوا پیمام ( دنی ) کا فیصلہ صرف اپنی دانے سے کرے گا - خو دہی ملال کو حرام بنائے گا - اور خود ہی حرام کو ملال مخبرائے گا -

جس تفرور کا دفرا معفرت سے انتہ علیہ وعم نے فرایا نہ آپ کے زمانہ بیں ہوا ، نہ حضرت ابو بکر ، حضرت عمراح صرت عثمان ، حصرت علی رضی الشرع نم سے زمانے بیں ہوا ۔ بلکہ یہ اختلات صحابہ محرام اور مابعین حصرات کی وفات کے کئی سوسال بعذ طہور میں آیا ہے

أكر مقطادين -

حضرت على كوم الله وجهائ فراياكدرسول الله صلى الله والم والله فالمنول الله والله في الله الله والله في الله الله والله في الله الله والله في الله في ا

صرت مرباض بن مارید نے زمایا ۔ ہم نے رسول اللہ کی امت اپس قرکی نماز پڑمی بحضور نے ایسا دل شیس وعظ قربا یا کہ اکٹھوں سے آمنسو موال ہوگئے ۔ دلوں برخوف فاری ہوگیا ۔ اور بدن گر اسگئے ۔ ہم نے

ك الغنيد لطابى الحق (خيرً الطالبين) للشيخ عبدالقا درالجيلان قدست اسراريم ، ص: ١٥٥،

ومن كيايا دمول الله! حضور كي يضبحت تواليي بي كرم كواب المعلوم بوتا مے جیسے حضور ہم کو جوڑ رہے ہوں ۔حضور نے ارشا و فر مایا . میں تم کو الله مع فورت رمن اور ما فم ك إلماعت و فرما ل بذيرى كالقيحة كرتا بول وخواه وه ما كم عبشى فلام بى كيول نه بو ومير بعد جوزنده رے گا وہ بڑے اخلافات و بھے گا۔ تہارے نے مری سنت اورمرے ان فلفار کی منت پر قام رمنالازم ہے جومیرے بعد ہوں گے اور تم کو سدها راسته دکها میں گے۔اس کومفسوطی سے پکڑے رکھنا۔ اور وانتوں سے بچوکلینا ۔ دین میں نئی اتوں سے بخیا ۔ کیونکہ دین میں سے ا ک مون بری بات بوعت سے اور بربوت کراہی ہے حضزت ابومرره رعنى التدعنه كى روايت كررمول الته صلح التير عليه دلم نے ارتباء فرایا - جودعوت دینے والاسیدھے راستے کی طرف بلائے اور اس کی دعوت کی سر دی کی جائے تو سروی کرنے والوں کی طرح اس رہنا کو جی تواب مے گا۔ گر سروی کونے دانوں کے تواب میں کمی منیں کی جائے گئی۔ ا ورجو ضلات کی دعوت دے اوراس کی بیروی کی جانے تواس کی بروی کونے والوں کے برا براس بروال ہوگا۔ جبکہ بروى كرف والول ك كابول من كى زموكى اله

مول رحمت المراد واركا بهلامي وكرفر ا دياتها - ا وران ما لات بيا بي اتحا دواتفاق كرما تم المتصلم ك قلوكا بتحرب المت كاممارت سے والبتروم كى شديد تاكيد فرمانى تقى - السوا دالاعظم كے ساتھ رہتے ہوتے إلها عبّ اميركا قلاد و

ك الغنيرلطالبي الحق (غنية الطالبين) للشيخ عبدالقا درالجيلاني ، تدست اسراريم ، ص : ١٥١

گودن پس فواسلے رہنے ہی میں وین و دنیا کی کامیابی تبائی تھی یمبور نبوی شربیت کے مقدس مزرے آنسوؤں کی جوری میں رون ورجم مجیر اصلے اشرطیہ واکر در کم کے فلوب کو لزرا دینے والے خطے اس لئے ارتبا دفر مائے کے کیمبلمان فلاح یاب مول این امت کے غم میں رات رات بحرائیک باری قزمانے والے رسول رہمت صلے الشرطیہ وکلم نے کتاب وحکت الاوت نوماکراتجا دو اتفاق کا درس دیا تھا ۔ گرمیسے الشرطیہ وکلم نے کتاب وحکت الاوت نوماکراتجا دو اتفاق کا درس دیا تھا ۔ گرمیس آملان کی بارش سے سے نوم رہا ہے ایس اور زم نومین سے مورم رہا اس جات کہ ایس کی بارش سے مورم رہا ان جات کے در در در سے کا حکم قرآن مجد میں ہے ۔ اور در بر نفیس محروم رہا اختلات وافراق سے دوروس کا حکم قرآن مجد میں ہے ۔ اور در بر کا نمات نے نوا

ا درتم لوگ ان لوگوں کے مانند نہ موجا اجہوں نے واضح آیات بہو پنج جانے کے بعد ہام تفرق کی ا دراختلات کرنے لگے ان لوگوں کے لئے

وَكَ تَكُونُوُا كَاتَّ ذِيْنَ تَفَنَّ فُوُا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْرِ مَاجاءً هُمُ مُالبَيِّنْ أُوْلئَكَ هم عَذَابٌ عَظِيمٌ ه له

قرآن وصدیت کے ذریعہ رب کا نمات کی روشن کی یات ا دراسلام کے جی ہونے کی افغاب سے زیا دہ واضح علامات سلمنے کا بھی ہیں۔ اسوہ موری قرآن عظم کی علی تفیری کا دنیا ہیں رونما ہو جبکا ہے۔ فائم المرسلین صلے استدعلیہ ولم کی مطرر دمزر کی تحجب ہیں روکم حضرات خلفائے را شدین ، عشر و مبشرہ ، المی بیت یاک ، ا درجاعت صما بر وصحا بیا ت معزات خلفائے داشدین ، عشر و مبشرہ ، المی بیت یاک ، ا درجاعت صما بر وصحا بیا ت آسمان ہدایت کے دوشن بخوم کی حیثیت اختیار کر پھی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی تفریق اسمان ہدایت کے دوشن بخوم کی حیثیت اختیار کر پھی واکی شرطے موتو پر دردگا اللہ میں کا شوشہ جھوالہ ہے ، ا درائشد کی مفتوط رسی جھیوالی طرح طرح سے موتو پر دردگا اللہ میں سے خو دیجھ ہے گا۔

بينك وهجنهول في تفرقه الاابن وين بين ا

إِنَّ الَّـٰذِيُنَ فَرَّفُوُ

4-9

اور ہو گئے کئی گردہ (اے مجوب) نہیں ہے اَپ کا انسے کوئی علاقہ ، ان کا معالمہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے ۔ بچروہ تبائے گاجو کچے وہ کیا کرتے تھے۔

وَاللَّهُ مُ وَكَا نُواشِيّعًا لَسُتَ مُنْهُ مُ فِي شَقٌ إِنَّمَا آمُرُهُ مُ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ مُنَكِّهُ مُ مُدِيّنًا كَانُوا اللَّهُ اللَّهِ ثُمَّ مُنَكِّهُمُ مُدُيّنًا كَانُوا المُعَلَّوْنِ هِ لِهِ

فرمان مرتصنوی میں تفرقہ سے بہنے کی تاکید

کرم الله وجرالکیم جنوں نے فعنوں کے طوفان و ورس بھی قرآنی نسور او رسنت سید
یوم النسور صلی اللہ علیہ ولم کا حق ا داکیا - باطل فرقہ بندیوں کے خلاف اپنے خطبہ میں فرایا گئی ۔
تجردا را بقم خود کو دین میں فرقہ بندی سے دور رکھو ۔کیوں کہ برسری جاعت
بحے تم کم وہ مجور ہے ہو بہترے باطمل فرقہ بندی سے جسے تم بسند کرتے
ہو۔ میٹ برور دکا رطالم نے اگلوں اور بھیلوں میں سے کسی (فرقہ برست)
کو بہتری نہیں بخشی میں ہے

ا بنی بے بنیا دمنے دحری اور صدیر قائم رہ کو حق سے بے گان رمنا ہو قونی ہے اور مدافت و حقایت کو جان لینے کے بعد قبول کرنامردانگی ہے ۔ فرمائے ہیں ۔ "اشد تعالیٰ کے سن شخص پررچم فرمائے ، جسنے دانانی کی بائٹ شنی ، اور مان لی ۔ جب راہ راست کی جانب بلایا گیا ، قو قریب آگیا ۔ با وی راہ مثلی انڈ

ملیدوهم کا دا سی کا اا در کات پالیا بیس نے اسارہ دروت او مجا اور گناموں سے فالف دم جس نے بد راعمل کو بہلے بی مجیح دیا جس نے کواک کونیک اور شاکستہ رکھا جس نے نیکی کی ۔ وخیر واکٹرت بضنے والی بونی ججع کی اور قابل برمیز بہتسیار سے بچا دہا جس نے اغراض دنیوی کے مسلے آخرت ماصل کی جو فوام شات برغالب آیا ۔ اور نفس کی تمنا کو خلا تھے اسے

المالقرآن الكريم وروالانعام وآيت ١٥١ عله نج البلاغة وص : ١١٥ وكله بنج البلاغة ص ٢١٨

جن على القاب بستيزيتها ب اسلام مولا على كوم الله تعال ١١٠ اعلان بغاوت کے تولاکا اہل تینع برمارکرتے و دوم مرت ہیں اللہ فرمان تواكب نے نبج البلاغة ميں لما حظر فراليا - اب آئے آب كوانعلاب ايران كے ال خینی صاحب کے مرکز قم سے نکلنے والے ترج ان شیعت توحید "کے ذریعہ المحیوااللہ اللہ کی ایک الگ تفک تغیر سے روشناس کوآبام ہوں ۔ بور وج کسلام قرآن وحدیث الدر على مرتعنيٰ رضى الشرعة ك فرمان كى بالكل ضدى - تما رئين كوام اس اقتباس كواس تناظ میں دیجیں کر بڑامیدا ور بوعیاس کے زیانے میں اسلای فتوحات کا ملسد مرجیار ما تیزیما - ا در بهرمفتومه ملاقے میں اسلامی قضاۃ ، حکمراں ، ا در قرآن دسنت کی روشنی فيصله صا در كرف والعظا ومقرر كئ ماتے تھے يعن امرا را در مكراؤن بران ك تقوى طهارت ك باب مين انسكى الحفائ جاتى ب ركريه بات توصل بي كرعلما ، وقضاة عام ال سے فدا ترس ،عدل وانصا ف کے دلدا وہ ۱۰ ورس بنوشی میں اپنی شال آب ہوئے گے ایسی صورت میں کھیر لوگوں کا ان ا مرار و قضاۃ منتظمین ، ا ور اسلای ریاست کے خلاف مزاج بب ماكرنا ١٠ ورا بنے لئے محضوص صاحب المرشعين كرنا . كيا باغيوں كے علا دوكا ا وركاكام بوتام - ا ورائي وكات ومكنات كي نسبت ائد كي جانب كرنا بري خل جهادت مع جبكه بنام روایت قرآن ا وراسلام كی صریح مخالفت مے نفتے ہیں ۔ اوا ا للاى امراد كي اطاعت كو لما غوت كي اطاعت كها كيا - (العيا ذبالله) لما خطه كري كل وَرَآن كَ أَبْ بِاركَ ٱطِيعُوا الله ..... وَأُوْلِ الا صُرِمِينُكُوْا ال

مران فی آب مبارکہ اطبعوا الله ..... دا دی الا مرمینکم اس سلایں ہادی رہائی کرتی ہے ۔ ظاہرہے یہ عکم الما عت ہیشہ کے لئے اوراس کے لئے صاحبان امر کا بھی ہیشا ور ہرز ما نہ بیں وجو د مزوری ہے اب اگرا ولی الامرسے صرف معموم ہتیاں (ایم معمومین) مراد ہیں ، تو آج ان کی الهاعت کے کیا معنیٰ ہیں ؟ کیا صرف عبادات (نماز وروزہ ع وغیرہ) میں ان کی اطاعت واجب ہے ۔ اور بقیرتمام احکام اسلای میں ہون

زبان ا فاحت کا فی ہے۔ اور عملاً ہم وشمنا ب اسلام سے باطل وغرا سلامی توانین کے باسندرہی ؟ بہیں انسانہیں ہے ، ملک جس طرح نیبت صغری مے بعدسے آج کک اور جب کے صلحت امات اس کی مقنی ہوکدا مام کا المورمواس وتت يك م عبا دات بس الهاءت توانهين معسومين كى كرتے ہي ا ور کرتے رہیں گے ۔ لیکن درمیان میں واسطہ عاول فقہار ہیں ۔ جن کے وربيرمعمومين كاحكام بهي معلوم بوتيمي واوران كے مطابق بمثل كرتے ہيں . اسس طرح تمام احور اجماعي اوراحكام اسلاى يس مجى وي فقيا مرجع مي - اس مع كدا ولى الا مرائد طا سرين عليم السلام عفى عبا دات مي صاحبان امرنبیں تھے ملکہ نبی کی طرح تمام اجباعی امورا ورحکومتی توانین میں بی صاحبان ا مرتقے - لہذا جس طرح نعباً رکوعبا دات میں معصوم کی نیابت عاصل ہے اس طرح اسلای حکومت کی تشکیل اور تمام احکام و قوانین کے نفاذ واحرار کے بارے میں بھی نبات کا حق ماصل ہے۔ جنائجہ بہت سلی قاد وروایات می اس کے مؤیر ہیں جن میں سے ہم جن روایات بہال میں كرنے براكفا ركرتے ہں:

اس کے بوئی تون نگارنے وسائل الشیدی روایت نقل کی ہے ۔ طوالت کے باوجود ہم قارین کومطالعہ کی زخمت دیں گے ۔ تاکر ان کے مزاج سے کما فقہ وا تفیت ہو یک محمد میں معربی خطار بیا ان کرتے ہیں کر بیں نے امام جعفرصا وق طلا لسلام سے اپنے و وشیعہ ساتھیوں کے بارے بیں سرال کیا کوان و وزل کے درمیان قرض یا میراث کے بارے بیں نزاع ہے ۔ اور یہ لوگ وا و خوا ہی کے درمیان قرض یا میراث کے بارے بیں نزاع ہے ۔ اور یہ لوگ وا و خوا ہی کے خوا ہی کے کے قامی یا خود با وشاہ کے باس کے ہیں ۔ آیاان کا یوضل درست وجائز ہے ؟ امام نے فرمایا کہ جو تحق کی بی تی یا با طل معاملہ میں ان کوگوں ( قضاہ وسلاملین ) کی طرف رجوع کرے گا ، اس نے درجھ قدت طاغوت کی طرف رجوع کی دوان کے فیصلے کے مطابق ماہل

كركا، باع وداس كاحق بى موه بعرجى حرام رسے كا .كونكراس نے اسے ایسے فاغوت کے حکم سے حاصل کیا ہے جس سے انکار کا حکم اسدنے وام - فلا فرانك كيويْدُ وُنَ أَنْ يَعَاكَمُوا ل الطاغون وَقَدُامُ وَالنَّ مِكْفِي وَاجِهِ، را وى كمّام كمين في وها كربروه و ونوں کیا کری ؟ حصرت نے قرما یا کہ وہ لوگ اپنوں میں دیکھیں دمینی ایسے تخص کو اور ہارے ملال و میاری مدینوں کا را دی ہو . اور ہارے ملال و حرام کو بہجا نماہو ۔ اور ہمارے احکام و توانین کی موزت رکھاہو ۔ اس کو ابنا قامنی بنایش - ا دراس کے فیصلہ بردامی دہیں - اس نے کہ میں نے اس كوتم برحاكم بناياب - ( ايسائخص ميري طرف سے تم پرحاكم بوگا، ك نقل روایت کے بور صنون نگار نے نتی نکالا ہے کہ ا مام کا حکم ہے کہ مرمعا اربی نق کی طرف رجوع کو د کیوں کروہ تم لوگوں برہما را مقر رکردہ ماکم ہے ۔ نقیرا مت مسلم کے لے تام امورعامرس واجب الاتباع ہے ۔ براتباع مجتمدین ربھی واجب ہے۔ (واق رہے کرائیسی ہی دلیلوں بکے وربوشیعوں نے جناب خینی صاحب کی ولایت فقید کا علادہ کی ا بنی کردن میں دال لیاتھا، جے خود بہت سے شیعہ مجتبدوں نے روکر دیا تھا) اور بہت د وسری روایت ،

ا بوفد بجر احضرت ا مام جعفر صادق طلیات الم کے مقد اصحاب میں سے ہیں) کتے ہیں کدا مام جعفر صادق علیات المام نے بھے مکم دیا کہ صفرت کی طرف سے اکب کے شیعوں کو بربینا م بہونچا و وں کدا گرکھی تم کو گوں کے درمیا ن آئیس میں کوئی نزاع ہوجائے ، یالین دین کے معالمہیں اختلات ہوجائے تو اسس ماستی جاعت کی طرف فیصلہ کے لئے رجوع مت کرنا۔ ملک تم ہیں جو شخص ہمارے

له وسنال الشيع، جرمه، باب: ۱۱، ص: ۱۹، بحواله الله ی عکومت می حاکم اعلی » مجله توجید، جرم، شماره ۲۰۱۰ ص: ۱۲۹۱ ۱۳۹۱،

ولال وحرام كوبهجات بواس كوابنا حاكم نبالنيا كيول كديس نفاسي شخص كوتم بر ماضى معين كيا ب بخردار إلى بي سے كونى ايك د وسرے كے فلا ف كوئ زاى معامله با دشاه ظالم ك زبهونجات اله مفنون نگار نو و تشریح کرتاہے۔ اِس روایت میں تدار اے فی شی مسحقوتی اخلاف مراد ہے یمن میں فاتقین كى فرف رج ما كرف مع من كي كياب. يزجماعت فساق سے مراد وہ قامنى بى جوماكم وفت كى فرف سے منصب تضارت برا موريس » اسی منون میں آ کے مل کرے رواب بھی درج ہے کہ اسمی بن بعقوب نے اور بن مان عرى ك دريعدام خاب صاحب كي عببت ك زمان من ايك خط لكوكم مكل مل اعل بوجها توابام فائب في اين تلم ساس خط كاجواب لحما واس مي رايحاكم توادث وا قدیس تم باری مدینوں کے را ویوں کی جانب رجوع کر وکیوں کر وہ لوگ میری طرف سے تمارے اور جمت میں ۔ ا در میں فداکی طرف سے

ان برخبت بون کے

ومزات قارمین اِتحقیق کی راه میں جا دہ ہمائی کونے والے طلمانے اسلام کہتے ہیں المبعد خرب کو با قاعدہ تصنیف کرنے والے دراصل میں وکلا میں ۔انہی کی مہرانجوں فے ہزار ہا ایسی روایات اخراع کیں ، جن کی رؤسے قرآن عظیم ناقص ، اور ذخروا حادیث نا گا بل احتبار قرار بایا کے اسس طرح اسلام کے مقابلہ میں ایک و دسرا اسلام کو اگرا و اگھا۔ اور اس محتاد میں اور اس محتاد میں اور اس کے مقابلہ میں دا میں اور اس کے حفاد میں قرآن وا بما ن سے برگشتہ ہوئے ۔ گروی لوگ فاکستر من را کی "کے ذریعہ جذب خوش قرآن وا بما ن سے برگشتہ ہوئے ۔ گروی لوگ فاکستر من را کی "کے ذریعہ جذب خوش مقیدگی کا استحصال کونے والے را تعنی طاؤں کے احتماد برایک من گھڑت غرب کے بریم عقل و دائٹس با برگریست

لله دماكالشيد، جماء ص، ١٠١١

ك دماك الشيع وجها ، من ، ١١٠٠

كزالعال ين على مرتعني رمني الله

معزت على ك حق مين معنور كي بيشين كوني

سے دوایت ہے۔ رسول اکرم صلی الشرعلیہ ولم نے قرما با۔

"ملی! تمہیں عیسیٰ بن مربع سے خاص شاہت ہے۔ یہود نے ان کے ساتوانین وعنا دكيا . حتى كدان كى والده بربتان لكايا - ا ورنصا رئ فان كرسا ير السى مبت كى كرانبس اس مرتبريه ونها يا جوان كامرتبهب تما ي دسول اكرم صلى الشدهلية ولم كاادشا ومبادك نقل كرنے كے بورسيدنا على رائع نے فرایا ۔ بیٹک ایسا ہی ہونے والاہے ۔ ووقع کے لوگ میرے بارے میں باک ہو الك محت مين غلوكرنے والے ، جوميرى و و فرائياں بيان كو ميں گئے جو مجرميں نئيں . دوست لفن وغا دنیں حدسے متبا وز ہونے والے جن کی عدا وت انہیں کسس پرا مادہ کرے گا

وه محدرستان طرازی کریں کے

مخرصا وق حفورسرور کا ننات صلی الله تعالی علیه ولم کی مغیب دا ن سگاین سنقیل انتى بردد نما مونے دائے ان وا قعات وحالات كوكويا ديكورې تنيى . ينانخ جس عبى ا ارے بیں آ قاومولاصل استر علیہ ولم نے جو بیشین گوئی فریاں وہ حر ن محرف پوری کے دنا اب مدینہ العلم امرالموشین مرتفیٰ کوم اسدوجہ نے اسی بات کوا بے خطبہ میں فیا سيملك في صنفان محب

عنقرب میرے متعلق دوگروه بلاک بول گے۔ ایک محبت میں مدسے تجا وز کرنے والا کرا سے

فلونے مجت می کے خلاف سے جانے کا دوا

محروه ميرم بارم سي تغين وعنادي مدم برصف والاكركس كالغن اس حق ك خلان

مع جلنے کا . ا ورمیرے باب میں رہے بہزو

كغرط بذهب مبدالحب الخاغير العق ومبغض مفرط ميذهب به الغض الى غيم الحق، وخيرالناس

أتحالة النمطالا وسط والزموك لالزمواا لسوادالاعظمرفات وگ ہوں گے جوا عندال برہوں گے قوتم مجی درمیا راہ کولاذم کچڑو ، اور السوا دالاعظم کے ساتھ رہو بیٹک السرکا ہا تھ جاعت برہے ، خردارجاعت سے مبدا نہونا ۔ بس جوجاعت سے الگ ہوجا با ہے وہ شیطان کاشکار بن جالہے جسے گلے سے حدا ہونے دالی مکڑی بھیڑئے کالقہ نبتی ہے۔

يدالله على الجباعة واياكم مالفرقة فان الشاؤمن الناس الشيطان كما ان الشاؤمن الغنم المذرش الآمن وعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولوكان تحت عامتى خذم لله

خرداد مرجا و اجوان با آول کی طرف بلاے اسے مثل کردو ۔ خواہ وہ میرے عمام کے نیچ ہوہ برحقیقت عالم آشکا دہے کہ روا فض (شیعہ) حت علی میں صرسے متجا وزہیں ،اور خوارج عدا دت علی میں صرسے بڑھے ہوتے ہیں ۔الفطالا وسط ( درمیا نی راہ) برصرف اہل سنت وجاعت ہیں ۔ بوسید ناعلی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے باب میں افراط و تفریط سے یاک ہیں ۔

ا ورانسوا دالاعظم بعنی سلما نوں کی بڑی جاعت مجی قرون او لئے سے اامروز اہل منت ہی ہیں ۔ جن سے وابستہ رہنے کی لقین مولائے کا ثنات نے اہنے خطبہ شریعین

میں فرمائی ہے۔

یں مربی ہے۔ اب دیو یدارا ن حت علی کو چاہئے کہ گر د و پیش سے بے نیا نہ موکر خو د معضرت امیر کوم اللہ د جہر کے ارشا دکی روشنی میں خو دکوشیطا ن کا شکا ر ہونے سے بچاہیں ۔اور نجات یا بیں ۔

نے اپنے اسلام کا دعویٰ کیا ۔ اور سلما نوں میں شامل ہوگیا بیس کانام عبدانسین سا تا بس سے بہلے اس نے کم مکر مر، رمنر لمبد حد و دعاز ، بحربصره ، کو فرثام اللہ طاتوں میں تھوم تھوم کومسلانوں کے حالات کا بغورجائزہ لیا۔ زبان درازا در ہوگ كلام تفاء اس من جمان ما ما لوكون كواي جرب زبان سع فوش كر دتيا-گومآ بحرتاجب وه معربهونما، توو بال كا ما ول اسے اپنے مقاصد كے بن مناسب معلی ہوا \_\_\_ جائجہ دہاں اس نے وگوں سے خلط لط شروع کیا۔ لوگ عمو اس ک میٹی بائیں سنے کے اس کے گرد جمع ہوجاتے۔ اس نے جب دسکا کراب کھولگ مری باتیں سلم کرنے تھے ہیں تو فلنہ سازہ بن نے اپنے ترواٹ راز انے شروع کئے ایک ون اپنے ممنوا و ک کی مجلس میں اس نے کہا ۔ ہا رہے بی صلی اللہ تعلی طلب تمام ببوں سے افضل درزدگ ہیں ۔ اور حضرت عیسی میں علیالسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آسمان سے لوٹ کو دنیا میں آئی گے۔ اگر حضرت عبنی علالسلام و في كراك بي توافقل الرسل محدرسول الشيصل الشيطير ولم كيون نبس التي كا مسلما نون بي معلوم بني كس طرح يه خيال بيدا موكياسي كر حضور و وباره دنيا بين بنين آئیں گے \_\_ کے وہ صرور آئی گے . یہ بی معقباتی تنی جس کا اس نے رہار كا و اور معرك كى وكول كوكراه كا -

ابن النائب الما وحفودك ومى حضرت على بين وحفرت عمّان في خلافت برجراً بعير اب -- جس طرح ابو بحر دعر زردسى خلانت يرقا بف تھے . اے لوگو! صنورجب د دبار ہ تشریعیٰ لائیں گئے قوتم ان کو کیا منہ دکھا ذکے کہ ا ن کے دمی کو ان کائ نہ دلکے ہے۔۔۔ اس طرح ور فلاکرابن سبانے فلانت اسلامیہ مع باغیوں کا ایک گروه اکم کا کرلیا - مصران باغیوں کا مرکزی تقام تھا - اور کوفدو بعرہ وغیرہ تمام ریا متول میں نما مُذے کام کررہے تھے۔ ابن سبانے طریقة کار به بنا یا کراینے ہم خیالوں کو اکثران شہروں میں جنیجا جما رہے پرنا عثما ن غنی رمنی الشدعنہ مع مقرد كرده تضاة وحكام تق \_\_\_ الى نفسانت كى عام بمارى ب كركسى حاكم كے يكس سے اگران كے خلاف فيصله موتوان كے دل ميں ماكم سے نفرت آجاتى ہے ابن سبا کے نمائندے ایسے لوگوں کی ٹو ، میں رہنے ۔ اور سے ماکم یا قامنی سے نالاں دیکھتے ، صلتے برتیل چڑک کواس کے دل کی منا فرت اور بڑھا دیتے جی کہ خلیفہ دقت سے بغا دت اور عنا د کا بچ اس کے دل میں بو دیتے۔ اس طرح برشریں ابن سیا ك يم خال بدا موكة . ا وراى كروه في مدين منوره بهوي كريفا وت كاعلم الحايا سى مورخ الح الموارع اللي الكلام كديث رجمل كرن ك الم موركون او دبھرو سے وو دو ہزار ماغی روانہ ہوئے تھے جنوں نے بالاً خرحضرت عمان عی کوشہب دکر دیا ۔۔۔۔۔ اور ما راالزام ابن سباکی حکمت عمل سے صرت علی رضی الشد عذ بر فقوب و یا گیا ۔ اور مسلما ن ان برجا ٹوٹے۔ اس طرح ا مت میں ا کے ایساعظم مونجال آیا ،جس نے تا ریخ کے روشن نقوش برگر د ال ری لیے دورها مر کے بعض روشن خال شید محققین نے ابن سباک وجودی کا انکار کیا ے۔ آج کل تحقیق کے نام پرسیاسی تھکنڈوں سے بیش دفت کرنے والوں نے یہ طریقہ مكالا ب كم "ما درى كى جس شخصيت ، مقام ،كتاب ياكر دار ان كى ترديد كردين ب السس کارے سے انکارکر دیتے ہی \_\_\_ گران مافر ن معقین کے پاس این سند اسا والرمال كى استحريكا كيا جواب ہے جس ميں انتحاہے۔ عُبدا مثد ابن سبابهد يهودي تها - بيراسلام قبول كيا - ا در حضرت على سے خاص تعلق کا الحارکیا - اورا منی بهودیت کے زبانے میں وہ حضرت موسیٰ علیالسلام کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں خلوکر ا تھا۔ بھر

ا سلام میں آنے کے بعدای طرح کا غوصرت علی کے بارے میں کرنے لگا وكان احل من الشهد اوروه بالمحفى بي جس فحضرت على كا ا ما مت کے عقیدہ کی فرصیت کا اعلان کیا او ان کے دشمنوں سے برارت کا ہر کی ، ان کی

مخالفت كي اورانهي كافر قرارديا .

بالقول بغرض اما مدعلى واظهى البواءة من اعدائه حكاشف فالفيد واكفن همرك

ا وراس كماب ميں ہے كر اسے اور اس جيسے كئى وشمان ضا درسول كوسيدا كل مضى الله عنه ف مل كرواك آگ مي ولوا دما تما له

اب حفرات سیع خود فیصله کوی کرجس نت گرنے ایا ست سے مسلم کی فرصیت کو ا فحایا . اورا نصلیت سید ناعلی کوعام کیا ۔ حضرت مولاعل نے ندصرت اسے قبل کوایا بكرآگ میں دولا دیا تاكہ ونیا کے فقنہ بر داز دں كوعبرت ہو۔ایسی صورت میں جو لوگ آج بھی اسی ابن سباکی تعلید کررہے ہوں ، آخران کاسیدا مولائے کا تناقیصے کیا تعلق ہے ؟ \_\_\_\_\_ انہیں خو داینے دین ا ورعقا مُدکا جائزہ لینا جاہئے۔

ما لمت رفض وسيحيّت امنى كى جانب رج ع كرتے ہيں تو بہيں برد كمركر

له رمال كشي وطبع مبني المالية من ١١، من ومال كشي وطبي المناسر ومن ١٠٠٠ من ١٠٠٠

مدجرت واستعباب موتاب كراس فرقدكي تا ريخ موجو دم بحبت كا فا زكي تا ريخ ب معشابہت رکھتی ہے ۔۔۔ مسیمیت کی تاریخ یہ ہے کہ دوی بہودنے حصرت سے کو بھانسی دینے کا فیصلہ کیا ۔ اور بہودیت مسیمیت کے خیال کے مطابق انہیں 🕏 دار برای د یا ۱۰ و داسلای عقیده کی روسے برور د گار عالم نے عیسیٰ روح اللہ لأسمان براطاليا ۔ اورايك فدائرتف كو معترت سيح كي سكل ديدى ، جے انہوں نے ول دی ۔ گرحضرت عیسی سیح علیالسلام کے مخلص حوا ریوں نے ان کی عدم موجود کی ی بھی ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا ۔اور وہ توحید، رسالت ،آخرت ، سزا 'وجزا ، نیز ما دات میں تعلیما ت حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تبلیغ کرتے تھے ۔ حضرت عیسیٰ علیالِسلام کے آسمان برا کھائے جانے کے بعدان کی تعلیم کو ہو دینے نور آ بالکل مٹا نہ طوالا ، بلکہ ن کے ماننے والول میں روز برروز اضافہ مونے لگا \_\_\_\_ اورلوگ ان کی رکن ا برا ورمبت وعزبمت سے عمل کرنے لگے ۔ اس بات سے بہو د کا کلیم مل بھن لے۔۔۔ اور بہو و نے جس مقعد کو یانے کے مصحصرت میبیٰ علیہ انسلام کیسے مولی کی سزانجویز کی تعتی اس کے خلاف ہوتا دیکھ کو وہ خاموش ندرہے۔اس وقت انبی بہو دیوں میں سے ایک شہور عالم ثما ول عنے تبول سیست کا اعلان کیا ۔ اوراپنا ام پولس، رکھا ۔۔۔ ما دُل کے إرے میں بیٹسپور تھاکہ وہ عیسا سُٹ کمکٹر وسمن تھا - اور میسایت قبول کرنے والوں پر ارح طرح سے ظلم وسم کیاکر تا تھا ۔ اس فے عیسا یوں کی نظر میں اپنی و قعت بریا کرنے کے لئے پیشہور کیا کہ ومشق کے سفریں یں نے ملیسٹی میسے علیالسلام کی ا وازمنی -- اور دل سے ان پرایمان لایا ہوں -یسانی عالموں اور خوشس عقیدہ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ اور اس کی اس ن اس قدراً دّ مجلَّت کی کراہے ا بنا رہا بنا لیا ، پاکسس نے اپنی حکمت عملی سے لوگوں کی مرداری ماصل کرلی \_\_ ا و رمیر دفته رفته میسوی تعلیمات کومشر کانه ربگ دینے اں لگ گیا ،حتی کرحضرت علینی کو إِنْ الله (ا وران کے مقبول) ان کے مصلوب مونے وتمام میسایوں کے لئے کفارہ وغیرہ کے مقائد گرط سے جوسجیت کی بنیادین گئے۔ ۔ آپ ور طاموت میں فرگئے ہوں سکے جب تا دی میں عبداللہ بن سبا بہودی ٹرانگ قبول اسلام کا واقعہ اور مدینہ طب ، شام وعواق ہوتے ہوئے مصریس بہوئے کرای کی زیر زمیں کا روائی کا حال فرصا ہوگا۔

• پوس مجي بيو دي نقا ، ابن سبانجي بيو دي نقا .

پولس نے برصتی ہوئی میسائ امت کوبر با دکرنے کا منصوبہ بنا ایا تھا ۔ ابن سے
فصل نوں کی بربادی کامنصوبہ رہا ۔

پوسس نے اپنی عیا را نہ چالوں سے عیسی علیہ اسلام کی تعیسمات کومنے کر ڈوالا ابن الے
 ان کے دریکے سیدنا عثما ن غنی کو تہدید کرایا ۔ ا درا مت اسلامیدیں انشعال
 بے داکما .

• پولس نے عبدائیوں کو بربا د کرنے کے بینے علیالسلام کے نام کو ہستعمال کیا ۔ ابن سبا نے مسلما فوں کو بربا و کرنے کے بینے حضرت مولاعلی کے نام کو استعمال کیا۔ استعمال کا کار کار کار کار کار کیا۔ استعمال کے استعمال کیا۔ استعمال کے استعمال کیا۔ استعمال کیا۔ استعمال کیا۔ استعمال کیا۔ استعمال کیا

 پولس نے عیسا یوں کو برعقیدہ دیا کر حضرت سے کی مصلوب تہا رے گناہوں کا کفارہ ہے ۔ ابن سبا کے ذریعہ جوفر قربیدا ہوا اس نے سیدنا انام حسین کے خون ناحی کوا ہے گنا ہوں کا کفارہ بھنا شروع کر دیاہے ۔

عبداشدا بن سبا اوراس کے ہمنوا و ک کوسید ناعثما ن عنی رضی اللہ عند کی شہادت سے دے کرجمل وصفین کی جنگوں تک اپنے مفسدانہ خیالات و نظریات ہوا سلام اور دمی کوسلام کے منافی تھے خوب خوب مجیلانے کے مواقع ملے ۔ ابن سبا کے تمام خیالات چونکہ صرف فسا و ڈوالنے کے لئے تھے ۔ اس لئے ان میں یکسا نیت نہیں ہے ۔ نود حضرت على كرم الله وجد كى وات كى بارى مى غلوف ات زيف ط كرك كم

• كوكما خيال ہے كران ميں خدائى روح علول كئے ہوتے ہے۔

کچہ لوگوں کے نز دیک رمالت معنرت علی کے لئے آئی تھی ۔ فرشتے کی فلطی سے معنور کی طرف نمتقل ہوگئی ۔

• ا دراس بات برتوا بن با كتمام بيرومتفق تص كرحضورك بعدا ن ك ما الشين حقيقى حضرت على بين وان كوا و دكياكيا فاسد عقا مَد بنائد كي اس كا لفعيل شيعه فرقد كي ضن بين أكراً مهى به .

منہاج السندلابن تیمیدیں ہے کہ حضرت علی رضی الشدعنہ کو جب اپنے لئکر لوں میں ، ایسے لوگوں کی موجو دگی کاعلم ہوا جو نو دان کے بارے میں الوہمیت کاعقید ، رکھتے تھے تو انہوں نے ایسے تمام لوگوں کو قبل کر کے آگ میں جلانے کاحکم صادر فرایا ہے

فیدلطابی المی بیرودسے مشابہت کی بہت ماری شالیں دی گئی ہیں۔ اسی طرف مشابہت ماری شالیں دی گئی ہیں۔ اسی طرف منابہت بیان کرنے ہوئے ۲۲جبزوں منابہت بیان کرنے ہوئے ۲۲جبزوں کا دکر کیاہے۔ ہم ان میں سے چند کا بہاں ذکر کرنے ہیں۔

• بهود داو د ملااسلام اوران كوا دلاد كراكسي كوحقدار امات نهيل محصة يشيعه

ا ولا دعلى رهني الشرعند كم علا و كسلى حقد الاما مت بنس ما عجة -

یه دنمازمنرب کوستاد ول کے چکانے ک مؤخر کرتے ہیں یشیو بھی مفرب کی نماز
 کو آنا ہی مؤخر کرتے ہیں۔

بہو دنے تو رہت کو برل ڈوال ۔ شیو ہوجو د ، قرآن ٹریعین کی تحریب کے قائل ،
 اور اپنے پاکسس محرف نسخہ قرآن کی موجو د گا ماننے والے ہیں ۔

1, 1

• بهو د ده طلاق جوحيفنيس دى جائداس كرسواكسى طلاق كومقربيس ما نية ١٠ س طرح تعول كا بعي خيال م -

• يهود كما ذن كوات معلى د تربه اكت بوى كما كرتے تھے . ثيو مجا إلى سنت كو

• بهودائنی شربیت کے لحاظ سے موز ، برسے کے قائل نہیں ، شیو بھی موز ، برسے کو

م بهودسب لوگون كا مال حلال مجمعة بين ، اسى طرح شيعه عبى ،

• بهود جرشل على السلام كواب وشمن مجة بن - اسى طرح بعض اس بات كة قائل بي حرشل في على الله الله بي كم جرشل في على كا وروى جوحفرت على برلان جائية تقى حضو رمي رمول الله بر لائے ۔ اس لئے ان سے وسمنی رکھتے ہیں۔

بہو دکی عور توں برم رہیں ، متد کرتے ہیں ۔ شیع بھی متد کرتے ہیں ۔
 بہو دخرگوش کے گوشت ا ورطمال ( تکی ) کو حرام جانتے ہیں ہشید بھی حرام ۔

ب بهو دا ونظ اوربطی کے گوشت کو حرام جانے ہیں اسی طرح شیعہ میں کہتے ہیں . پہو دا پنی شریبت کے مطابق بین نما زیں بڑھتے ہیں ، شیع بھی جمع بین القبلاتین کے ذریعداکترین وقت نما ز برصے ہیں۔

واضح رہے کوشیوں کے اندر تو دکئی فرتے ہیں۔ صروری نہیں کرند کور ہمام اتیں ہرایک میں بانی مات ہوں۔ گرا تناصر درہے کو یہ باتیں اگر تلاش کجھے تو ہراک کسی نیکسی گروه می صرور ال جائے گا۔

اس کے علاوہ مجی ان میں بہت ایسی چیزی ہیں اس محقول ہیں علمارنے ان میں سے کئی کا بعض مماندانه خصوصيات وركاون س كان • عشره بشره و و وس صمابه بن جنهول نے رسول اکرم صلی اسد علیہ وسلم کی مبارک بان سے جنت کی توشیخری یا ی شیعوں میں ان سے تعین یا یا جاتا ہے۔ پیغین وعناد نا برها کر روگ وس کے عدد ہی سے متنفر ہی اورا سے منوس خیال کرتے ہیں -

• اس طرح مهاجرین دانعار کا ده مقدس گروه جنول نے درخت کے نیے حضوراکم ل الشرطليه وكلم سے بعیت كى تھى . يہ لوگ ان سے بھى دشمنى ركھتے ہيں ۔ حالانكہ قرآن مجمد

> ين ان كي تويف أ لي -• جركى كانام اوبك عراعتان بواس سے يجي معالم نبس كرتے۔

• صديقة صديق أكرام المومنين عائشة جميار صى الشرعباس انهبى خت عدا دت موتى ہے . ان میں مح معض سرخ و نبیوں کے نام حمرا رکھ کران کے بال توبیتے ، اورا نیرادیتے

یں ۔ اور گان کرتے ہیں کوام الموسین کوا غرا دے رہے ہیں۔ • ان میں کے بعض غالی لوگ ابولو کو مجوسی کی محض اس بنیا د برعزت کرتے ہیں

رکس نے ب نا فاروق اعظم کوشہد کیا ۔ • شیعہ ، حضرت سید ناعم خار وق اعظم رعنی اللّٰدعَنه برلعنت بھیجے کو تبلیج و تہلیل سے كس في ينا فاروق اعظم كوتهدكا -

زياده مفيدكام خيال كرتي بي اله

م شیعہ ، لغت میں ساتھی ا ور بیر د کا ر کے معنیٰ میں ہے ۔ ا ور شیعه فرقه ور فرقه الف و خلف کے نقبار و شکامین کے ون میں حضرت علی

ا دران کا ولا د کے سروکا رکوشید کیا جا آے کے شیوں کے عقا مُداصول دین بالخ ہیں۔ توجیٹ ، عدل ، بوت ، امامت اور مقاد \_\_\_شیعرر ویت باری کے امکان کو دنیا وا فرت بس نہیں مانتے کے

له منهاج السنة الماين تمسيج اص ١١٠ مله مقدم ابن ظدون ، ص ، ١١٥، سے حفر حین مجتبد مقالہ تگار شیواردو وائرہ معارت اسلامیہ الا مور ، جرا اس

مذب شیعہ تغرو تبدل کے محاظ سے دنیا کے تمام ندامب میں ممازہے-ابنی بال کے وقت سے قدم قدم براس نے دیگ برمے - یہاں کے کو داس کے اندر درجوں گروہ بدا ہو گئے \_\_\_ بالا خرسلاطین صفویہ میں سے شام سفی بن اساعیل ایال نے اپنے ز مانے میں اس کے توانین مرتب کرائے ۔ اور ایک با قاعدہ ندہب کے المو برحفط وضبط يرتوجه دى - ا ورعواق وخراسان وغيره علا تول مين تبليغ شيعيت كانتكا كيا -اسى وقت مصيفول كے اصول وفروع درست موسے . اوراس مذہب ك كما بين تھى جانے لكيں . اس كے بعد اس كے اندر تغير و تبدل كا داستہ ندموالے قديم علماء في شيعول كى شاخ در شاخ قوم كا حال ا بنى كما بول مين عفيل سے تکھلے ، تحفهٔ اتناعشر برکا بہلا باب اس سلسله میں خاص روشنی فواتا ہے ۔ تاصم مرزین واق جونکر تبعیت کا شروع ہی سے مرکز دہی ،اس نے قریب سے اس قوم كا حا لزه لين والى غطيم اللاي ، روحاني شخصيت غوث اعظم سيدنا الشيخ عبرالقا درجلال بغدادی رضی الله عنه کی تخریر سے ہم شیعیت ا دراس کی ثانوں کی معلومات ما صرفدمت کرتے ہیں حضور غوث اعظم رضی الشُّرعنہ فعنیۃ الطالبین کے نویں باب میں ۲۰ فروِّل کا ذکر کرتے ہوئے وا حد فرقہ اجدالی سنت سے بعد توارج ، موزلہ ، مرجہ بہتے جهمه، صراریه، نجاریه، اور کلابه کے ساتھ گراہ فرقوں میں رکوافض (شیعه) اوران کی تمام شاخوں کا ذکر فرماتے ہیں کے

آب نے تمام فرتوں کی وجوہ تسمیدا دران کے عقائدا در شاخوں کا ذکر ذیایا ہے۔ شیعوں کے بارسے میں ان کے مختلف ناموں کا ذکر کرنے کے بارتخر پر ذراتے ہیں مشتحہ کا ایک فرقہ قطعیہ ہے۔ اس نے موسلی بن جعفر کی موت برقطعی اجاع کر لیاہے ۔ ایک فرقہ فالیہ ہے۔ برگروہ حضرت علی رضی انڈولیڈ

له تحفداتنا عشريه محضرت شاه عبدالعزيز محدث د لوى عليارهر (اردو) من ، ٥، ، ك ، خنيت الطالبين ، من ، ١٠٤،

ے میں بت زیادہ فلوکر اے، نازیب باتیں کہاہے حضرت علی کے بہت اور نبوت کی صفات کوتسلیم کرناہے۔ ہشام بن مکی، ملی بر جمین بن سعد، فضل بن ٹا ذان ، ابوعسیٰی وراق ، ابن را دندی س فرقے کے ذہی مستفین ہیں۔ (اس فرقے کے نے ذہی کتابیں تھی ترکی بشتر آبادی قرب کا ان بلاد ادر المالين مين تبايا گيا ہے کہ شيوں سے . ۔ ۔ روہ مين مين - . ۔ ۔ روہ مين مين -کے گھا ہ اتر گئے اور کتنے زندہ ہیں۔ ہما رہے پاس اس کا کو ف حتی ذریع ملمہنیں نائم يربات ملم كراس وقت الماميد اورانناعشريز زياده تعدادين بات جات ہیں۔ برمال ہم بہاں قدیم میں فرقوں کے مخصرتعارف سے طور برغنیڈا بطالب بن کا

قالیم او کا بین کہتاہے کر تعذب علی تمام انبیا رسے افضل ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ تعضرت علی الیم انبیا رسے افضل ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ تعضرت وہ وہ بہیں ہوئے بیک طرح زبین میں و فن نہیں ہوئے بیک گئر کے اور آخر زبانہ میں بھراً بیک گئے اور دہنوں کو قبل کریں گئے ۔ تعضرت علی اور دوسرے تمام المد فوت نہیں ہوئے ہیں جگہ یہ سب قیامت کسی زندہ دہیں گئے ۔ ان کی طرف موت کو داسے نہیں ہوئے ہیں ان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔ ان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔ ان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔ دان کی طرف موت کو داسے نہیں ہے گا۔

لے تعنیۃ الطابین ، ص ، ۱۱۰۰ عدہ بات حفور غوث اعظم رضی اللہ عند نے لیے دورگرای کے ان طاحت تحریر فرمال کے - ب

کے بہونجانے میں ملطی کی ۔ یہ اس بات سے بھی قائل ہیں کرعلی الشریحے ۔ اسدا ورا ال کی مخلوق کی قیا منت یک ان بریعنت مور و انشدان کی بستیوں کو اُجاڑاور ویرال محروے ۔ ان کی کھتیاں بربا د کر دہے ۔ اور زمین بران کی کوئی بستی باتی نہ چوڑے ا ہنوں نے غلو کی حد کر دی ، اور کفر رہم گئے . اسلام کو زک کر دیا ۔ ایمان سے کا ا كتى اختياركى - النداس كے رسول ور ترآن كے مسكر موگئے - ہم ايسے اقوال اسلا كرف والون سے الله كى بناه جاہتے ہيں . ز قد ماکید کا ایک شاخ بنا تیہ ہے۔ یہ گروہ بنان بن سمعان سے نسو بناسيم عدان كالمت رائيون اورلغو باتون بس سے ايك بيرے كو الماللا انسان کی طرح ہے ۔ یہ جھوٹے میں اللہ تعالے اس تشبیہ سے منزہ اور پاک ہے کہ ی فرقد تنائخ کا قائل ہے۔ اور کہاہے کمرنے کے بعداً دی حقر جانوروں لمياريه عركروں كور وں بوحقرات اركى شكل ماكر فا ہر او اے كسس كابانى ا بوشعسورا بنى أسمانى معراج كا رعى تھا ۔ اس كا عقيده تھا كا منصوريم صفرت على خداى بهل مخلوق تھے . ان كے بور حضرت على بدا ہونے بلدا نبوت جاری ہے . جنت ور د زرخ کی کھے حقیقت نہیں ، جبرئیل نے نبوت بہونچانے میں مللی کی - وہ اپنے بیرو وُں سے کہا تھاکہ تم میں جرم الس کا لغوں (سُنیوں) کو قبل کر دے وہ جنی ہے

وگوں کا مال وٹ ایسناان کے نزدیک مباح تھا۔

خطامید ان کاعقیدہ تھاکہ ہردوریں دو بغیر ہوتے ہیں ۔ امام می بنی اورا مین ہوتے ہیں ۔ معنور من میں ایک ناطق ہوتا ہے ، دور افا کوشس، حضور منجر ناطق تقے حضرت علی خاموشس ،

معرہ ان کے عقا کرخطابیہ کے عقا کہ تھے ، التبہ سے نا زکیے تا دک تھے ۔ یہ لوگ کہتے تھے کرا مام جعفرانٹ دہیں ،انٹداسی شکل میں نظرا کا ہے ۔ یہ کہتے برنیمیں تھے کہا رہے ہیس بھی وی آتی ہے ۔اور مہیں بھی ملکوت کی طرف اٹھا یا مفضلیم اس کا بانی مفضل صیرنی ہے . یہ وگ بھی جھوٹی رمالت و نبوت کے دعی مفضلیم اسلام کے بارے میں بیگروہ بیعقیدہ رکھتا تھاکہ اسدتعائے نے یا بخ شخصوں میں علول کیا تھا وہ مشریعیہ اس بی میں علول کیا تھا وہ مشریعیہ اس بی میں اسٹرینم کی میں میں ،عباس ،جعفرا ورعقیل درضی اسٹرینم کی مسیارینے اس کیتے تھے کر حضرت علی نے وفات نہیں یائی قیامت سے بہلے وابی کم کیگے مسیارینے اس کیتے تھے کہ حضرت علی نے وفات نہیں یائی قیامت سے بہلے وابی کم کیگ و ان کاعب، مقاکرا شدتما الله نعلوق کا انتظام اما موں کے مشیرد کیا م مقوضیم مقوضیم ر بدید | یه لوگ یخین کومین (ابوم وعرفی انسینها) سے تولا کو درست مانتے ہیں۔ یہ وگ امامت کا سلسلدا مام حسین تک جلاتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت جارودی کے شوران ہونے کے قائل ہیں۔ ا ن کا خیال ہے کہ ام معنرت مل مقے شیخین کرمین کی بیت فلط ہوئ یہ معنوت مصرت علی سے مبتقت مے ستی نہتھے ۔ امت نے امراصلح ترکیکا یہ لوگ سیدنا ابو مبکر وہرکی ہوت کو خلط نہیں مانے ۔ کیوں کر حضرت علی نے خلا نمت کو حیوار و الم علی کو خلا نمت محضرت علی کو ں . بر ابر رید کے مثل ہیں مرحک معا ذا شرحعزت عمّا ن کو کما فر کھتے ہیں . ا دران سے نعيميه بزارتين معقوبيه السيدنا بربكروعرى ظانت ك قائل بن وا درجت كانكارك قين

ان میں محامع فن سیدنا ابو بکر و عرسے تبراکرتے ہیں اور رحبت کے قائل ہیں۔ رہے کا مطلب اول بعت نہ کرنا ، اس کے بعد بعث کی طرف راجع ہوناہے) "منامحتم المروه مرف كي بعددوباره دنياس بدابوكرا في كا قائل ب چونکہ تطعیہ فرتے کے بیروؤں کو حضرت بوسیٰ بن جعفر کی موت کا تعلی لیتن ما قطعیر اس نے اس کو تطعیہ کہا جا لہے۔ یہ دیگ امات کاسلہ محدین حنفیا کم مع جاتے ہیں ۔ ا در آب بی تا م منظرات ہیں۔ کسانیر نے کو کک نبت کسان کی طرب ہے یہ محد بن حفید کی اما مت کے مائل کیسانیر نے کیو کک بصرہ میں عَلَم اَب ہی کو دیاگیا تھا۔ کرمیس یا دیکا بن کریب طرر کے ماعتی تھے (اس نے ان کو کرمیہ کہا گیاہے) اس فرقے کے لوگ عمر کے رائتی تھے اورجب انہوں نے بہدی برخرون عميرت كا توعميرى ان كاا مام تفا -محدید این بات کا دعوی کرناہے کو مخدین عبداللہ بن حسین ا مام قائم محدید اللہ بن اس بن مام کا م مام کا م محدید ا موسیٰ طبالسلام نے اپنی ا ور مصرت ہار ون علیما السلام کی ا ولا دکر بھوڑ کو وشع بن فن کر اسنا ومي نبايا تحا-كس كروه كاخيال بي كدا بمنصور في الي علي صين كوابنا وهي بنا ياتقا-حیینیہ اس نے اومصور کے بعدین ہی ام ہوئے۔ یہ فرقہ ناکس بصری کی طرف منسوب ہے وہی اس گروہ کا سردا رکھا۔ سیم بروگ امام جعفر کی امامت کے ، اوران کے زندہ ہونے کے تا کل بن - اور کھے بن وی قائم اور بسک بن -اساعلیہ کہتے ہیں کر جیفر کا انتقال ہوگیا۔ ان سے بعدا ساعیل امام ہوتے اِسماعیلیم ایسی اِد شاہ نیں گے۔ امام شنطر دہی ہیں۔ قرامصنید اوراس کے قائل ہیں کہ

الم جعفرتے محد بن اسماعیل کا امات کا مراحت کا محار زندہ ہیں ۔ بسب وہی امام میں ہیں۔ یہ مبارک نائ ٹیمن سے نسوب ہے جوان لوگوں کا سردارتھا۔ ان کاعقیدہ مبارکسی ہے کہ محر بن اساعیل زندہ نہیں۔ وفات باچکے ہیں۔ لیکن ان سے بعدان کی اولاديس امات جارى ب. يه فرقد كميني بن شميط مينسوب بي جوان كامرداد تما وان كا عقيده بي كرحمتر معطیم جنواهم ہیں۔ان کے بعدا مات ان کے بیٹے بوتوں میں جاری ورا ری ہے۔ ان كاعقيده محكرا ام جعفر كوبدان كريد عداشدا ام بن عبدالله معرب اورب الما ورمو في الله المرود كا تعدادبت زياده وفي اس فرقه کی وجراسید ہے کدان لوگوں نے یونس بن عدار جن سے مناظرہ مطمور کا دان کا فرقد تعلیہ سے تعلق تھا) یوس نے ان کے اربے میں کہاکتم وگ كاب طورير سيمي زياده كندے بوامى وجرسے اس فرقه كانام طور يرفركا - اس فرقه كا عقیدہ ہے کموسیٰ بن جعفر زندہ ہیں ۔ نرے ہیں نمری کے دی امام مهدی ہیں اس فرقد كو وا تفري كيت بي . كيول كرمل الاالمت موى بن جعفر راهر مات بي ا بدلا موسی بن جعفر تک کی اما مت مانے میں مطور سر کے رمکس ، رحفوت موئ کے زندہ مامردہ ہونے برفا موشی افتیار کرتے ہیں۔ يه زويسال المامت كوي من حن كى طرف علا كها ودانيس (الم فانب) المميم مدى منظرته كاب - اور سكر وه ظاهر موكر زبين كوسال ع جروي ك اس کاعقیدہ مورکی طرح ہے .اس کا بانی عداللہ بن جفرزدارہ ہے کئی فرام ہے کہا استاد کا جواب نہاکرنا دامن ہوگا .اوراس نے موسی بن جفر کا دخ کولا تها. ا در مصرت عدالله كا مخالف بوكرا تفا - بعن لوك كيت مي كد زراره (باني فرقهانے معنرت عِدا شُدكى نخالفت ترك كر دى تقي لمه

له منت الطالبين ، ص :۱۸۵۰،۱۸۷۰

· - ¿ ] = 4

| عفرات عمر الحف سيول مح اندر ، تاريخ اسلام كى دوسرى صدى كور الم                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدى سے بعد كم ثاخ دوثاخ ، فرع در فرع كنے فرتے بدا ہونے ـ اس ١١٧                          |
| بكاما منونه وكمان كرف راقم الحروث في غينه" سے يرحص نقل كا ہے يو وي                       |
| ہے جب محابر کے بنعن مجنت سے باریاب ہوکر ابنین ، تبع تابنین دنیا بحرین اسلامیں            |
| ك كرنس بعيلار بع مقرا ورميدان جما ديس دا د تجاعت دے رہے تقر ان فرقدن                     |
| وبنى براكندگى ، ب باك ا وركت افار تغريق كى روشنى بس ما ف ويكما ما سكت                    |
| عربنا نرم و تان کوشیا باغیان با بازداد می در این کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری |
| جى زمانے ميں قرآن كي متعل الحائے اسلاميان عرب جمار دانگ عالم كومنورك                     |
| مين مصروف تق مجمد باغي مزاح ١١ بل فعنه ابني دام مين گرفتار دوگون كومزيد ذمني و الله      |
| فلفتارس بالاكرك كرا وكرب مع - بهان الى نكر ونطرك ما من مي مديمة بي كما                   |
| مزور کا مجمعة بن كروين اللام اصول محاظ سے ايك بى ہے ۔ توا ہ حضرات اوم وزن                |
| فاس كتبيغ ك مود يا برائيم موسى ، زكريا دعيني يا خاتم النبيين محدمصطف رصل                 |
| تعلی طلبہ دکانی جمیع الا جمیار والمسلین) نے کی ہو۔ تمام بموں نے دین اسلام ہی کی ا        |
| وكون كوبلايا - الركي احلاف محا وعفل معن شرعي احكام بي تحا - التد تعلي في بال             |
| بى كەزمانى كى روايت سے الليل احكام فروعيد كھوفرق كے ما تقولما كئے تھے . كا               |
| ہرنی توجد، رمان ، حشرونش ما دے ملسلہ میں ایک ہی عقیدہ مے کوتشریف اللہ                    |
| شرع مکسرس العدین مشروع کیا تہا رہے ہے وی دین جس کی میت                                   |
| ما وصى به نوسًاله الله الله الله الله الله الله الله                                     |
| اس لحاظ سے می شید قوم کو دیکے .اسلام سے انہوں نے خود کو دور کربی ایا جا                  |
| ان كار و مول ين بي كون الماعقيد وشكل سے الله عن من كيرا خلات نهايا                       |
| م ادرولالا مشهور مقوله.                                                                  |
| كشرة الدختلاف في شي المحكى بات بس كرت اختلات اس ككنب                                     |
| دين کد به - دين ک به ا                                                                   |
| القرآن الكيم موده شورئ آيت: ۱۳                                                           |
| 17 1 LZ1 . 03,7 032 (2 -2)                                                               |
|                                                                                          |

اقسام کقار ام احدرها قادری قدست اسرادی، اقدام کفار، ان کوالگ الگ تولیف، اوران میں کن کا فروں کی صحبت زہر یا جانب سے زیادہ مملک ہے يان فراتين -الشرعز وقبل برقم مے كفروكفار سے بجانے كا فرد وقع ہے . الى امرتد اصلى: وه جو شروع سے كا فروا وركاء اسلام كامنكر ہے . يه دوقع ہے ا مجابرومنا في م فجابر؛ وه كرعلى الاعلان كليكا شكر بو ا ورنا نق ، وه كم بظام كله برعمًا ، ا ور دل مين منكر بو- يرقع ما خرت یں سباتیام سے برترہے۔ إِنَّ ٱلنَّفِيَةِينَ فِي الدِّرُثِ بِينَكَ مَا فَعِينَ مِبِ سِي نِجِ طَبْعُ اُلةَ سُفَلِ مِنَ النَّارِ-دوزخينين-كافرى برعاد مم اول ، دہرہ : که خدای کامنکرے۔ ودام ،مشرك : كه الشرع وجل كروا اوركوجي معبو وا ورواجب الوجود جانا ہے ، میں مندوب برمت کر بوں کو داجب الوبو د تونیس ،موگا معبودمانتے ہیں ۔ اورا رب خود پرمت کاروج دیا دہ کومعبو د توہنیں مك تديم وغير خلوق اسنة بن - دو نول مشرك بن - ا ور آد يول كومومد محضاسخت باطل ہے۔ موم ، مجوى: كاتش پرست ، جارم ، کما بی بهود ونصاری کر دمرید نرمون . إن بن ا دل مينون كا ذبحه مُرداد ، ا در ان كي عور تول سے نكاح بالل ، ا دونم جما دم ك عورت من نكاح بوجائه كااگرم منوع دكناه ہے۔ كأ قرم تد ده كد كم موكو كفر كاسه واس كري و وتين بن عامرونان مرند مجا ہروہ کر بہلے سلمان تھا۔ محرطلانیہ اسلام سے مجرکیا کار بسلام

كامنكر موكيا ؛ جام دمريم موجائد ، يامشرك ، يامجوس كما بي كيد جي او مرتدمنا فن : وه كوكم السلام اب بعي برصاب - ابني أب كوسلان محتاب ا در پواندع وجل یا رسول الندصلی الند علیه ولم یاکسی نبی کی آن كرتا ، يا حروريات دين مي كى شف كالنكري - جيداً ج كل ك وا قادیانی .... کم دنیایس ب سے برترمزد ہے۔ اس بنے نسى لا جاكا ـ اى كانكان كى كاز رتداى كى من بول ا مخالف مرب ، غرض انسان جوان کسی سے نہیں ہوسکتا ہے ، سے ہوگا محض زنا بوگا - مرتدم د بو ماعورت .

مرتد ول میں سب سے بر ترمزد منا فق ہے ۔ بن ہے وہ کداس ک معبت بزاد کا فرکامعبت سے زیادہ مضربے کریسلان بکر کفو کھا آئے۔ تطب رباني حصرت مجد والعت ثان كشيخ احدمه مندي فار وقي عليال محد مكتوبات شربیت میں موعتی فرتوں کی نشاندی کرتے ہوئے ان کی صحبت برسے احتاب کے مقا رقم طرا زمیں \_\_\_ رسول اکرم صلی الله تعالیہ دیلم کے صحابر کرام رصوان اللہ تعالیا علیم اجھین سے عنا و رکھنے والوں کے بارے می فرایا -

بدترین جمیع فرق بتدعان تمام برعتی فرقون میں برتر فرقه وه مے جوحفور كاصحاب سينفن دكمتاب التدتعاك فال فرقدكو قرأن بس كا فركهل يغيظ بعدالكفاد تمران ا ورشر بعیت کی مبلیغ تو صحاب ی نے زمال ہے ۔۔۔۔ اگر صحاب می مطعون ہا توبيرونسهأن اورماري شربعيت برطعة لازم - 825

جماعت اندكر باحماب ببغر يغيض أدمر التعرتعاك ورقراً ن خو دايشال را كا فرق نا مربيعتُ لَدَ بِهِ مُعَالِكُفًا وَوَان ومثربعت راامحاب تبليخ ينودنده اكر ايشان طعون باشدطين درقران شریعین لازم آیر کے

له احکام سنرست ، الم م احدرضا فال تا درى طيالرحد ، ص ، ١٢٢ ، له مكتوبات شريف ، حضرت في اجرمرمندى محددالف أن طال ود ١٦٠،٥٠١ من ١٦٠،٥٠



سال المسال المسلم المس

تعزیه داری ، تعزیه سازی ، کسس میں اطانت ، نوح خوانی ، کسس میں اطانت ، نوح خوانی ، کسس میں اطانت ، نوح خوانی ، کسس میں اطان کار کار کرنا ، طاشورہ کا سوگ الله ان تمام کاموں کے بارے میں اسلای موقعت ، جس برا ہل سنت و جماعت کل رقے ہیں ظا ہرہے ۔ تمام اکا برطلما ، کے بیندا قتبا سات درج کرتا ہوں ، شاہ عبدالعزیز محدث دہوی علیا لرحمہ سے سوال کیا گیا ۔ تعزیہ دادی کی محلسس سرنیت زیارت ، وگریہ وزاری حا صربونا ، اور وہاں جاکر مرشیرا ورکما ب سننا ، سرنیت زیارت ، وگریہ وزاری حا صربونا ، اور وہاں جاکر مرشیرا ورکما ب سننا ،

در فاتحد در و د برصنا جا رُزم یا نهیں ؟ - اَنهول نے جوابا ارشا دفرایا -اِس مجلس میں برنیت زیارت وگریہ دزا ری سے بھی حاصر ہونا ناجا رُنہے - اس

ا سطے گراس جگر کوئی زیارت تہیں کر زیارت کے داسطے جائے۔ اور دہاں جند لڑی جرتوریہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ قابل زیارت نہیں بلکہ مٹانے کے قابل ہے

نائج مديث شريف بس ہے۔

من دائی منکلٌ فلیغیرہ بیدہ فان نعریستطع فبلسانہ فان مدیستطع فبتلہ سلمہ میں ہوتھ کی اس کو تدرت نہ ہوتو زبان سے شا دے بین زبان سے مثا نے کا اس کو تدرت نہ ہوتو زبان سے مثا دے بین زبان سے منع کردے ، ا دراگرزبان سے بی منع کرنے کا بی اس کو افتیاً

منہو تواسس کو مٹا دے اپنے دل سے بعنی دل میں اس کو برا جانے ، اور ربعیٰ ول سے منع کرنا نہایت ضیعت ایمان ہے ۔ روایت کیا اس مدیث کومسائے" ا ورمجاس تعزیریں جا کر مرتبدا ورکتاب نے کے بارہ میں برحکم ہے کہ اگر ا در کماب میں احوال واقعی نه بوطکه کذب دا فرار ہو۔ ا در اس میں ایسا ذکراد جی سے بزرگوں کی تحقیر ہوتی ہوتوابسام سیا ورکتا ب مسننا درست نہیں۔ بلکرایسی مبلس میں جانا بھی جائز نہیں ۔ جنانچہ اسی طرح کا مرتبہنے کے بارہ میں مدیث شریف اس منع واردسے۔ عن ابي اوفي مال نعي رسول الله صلى الله عليه وسسكم عن المرائي . دوا كابن ماجة -تیعتی روایت ہے ابی اوفی سے کہ منع فرمایا رسول الشرصلی الشدعلیہ وسلم نے مرثيه سے دوايت كيا اس مديث كوابن ماجرنے " ا وراگر مرتبها ورکتاب میں احوال واقعی موتوا سے مرتبہ اورکتاب کے فی نفسہ مي معنا تقة نہيں ۔ ليكن بيئت! معلى كاجس طرح بيتى كرتے ہيں ذكرنا چاہيے ۔ إص واسط كماس ميس مشابهت برعتي كروه سے موجاتى ہے ۔ اور يرمزكرنا برعتوں كى مشاب سے مزورہے . خانخہ مدت میں وار دہے۔ مَنْ تَسَبِّدَ يَقِوم فَهُ وَشَهُ مَ شَهُ عُدُ " يَنْ جِن خِ صَابِت کی کسی قوم کی تو دہ میں ان ہی لوگوں سے موا ا ا در جو محفی تعزیه دارول کی مجلس کی طرح مجلس منعقد کوسے تو دہ اس مدیث ك معداق يس معى داخل بوجائے كا -من كنوسواد قوم تهومنهم ومن دضىعمل فومركان شريكالمن عمل دوا ة السدليى عن ابن مسعود كذا ذكرة السيوطي في جمع الجوامع . یُنی جس شخص نے زیا دہ کیا ۔ جاعت کوکسی قرم کی تو و شخص بھی اسی قوم سے شار ہوگا ۔ ا ورج شخص توسٹس ہواعل سے کسی قوم سے تو وہ مجی اس کا

شرک داربائے گا، جو دہ المل کوے ۔ روایت کی اس مدیث کود بلی نے اب مسعود سے ، اور ایسا ہی ذکرکیا اس کو شیطی نے جھے الجواسے ہیں ہے اور فائجہ ورود فرصنا فی نفسہ درست ہے ۔ لیکن الیبی جگر بینی مجلس تعزیہ داری میں بڑھنے سے ایک طرح کی ہے اوبی ہوتی ہے ۔ اس داسطے کو ایسی مجلس اس قابل ہے کہ مثا دی جائے ۔ اورایسی مجلس میں تجاست معنوی ہوتی ہے ۔ اور فائحہ و دروداس جگہ بڑھنا جاستے ہو تجاست طاہری وباطنی سے پاک ہو ۔ نیس ہو تحف یا تحا زیس تلاوت قرآن شریف کی کرے اور در و دشریف پڑھے وہ ستوجب طاست وقعن ہوگا ۔ ایسا ہی جس جگہ تجاست باطنی ہو ، اور د ورکر نے کے قابل ہوتو وہاں بھی پڑھنا باعث طاست وطمن ہوگا۔ اس واسطے کہ ہے محل وہ پڑھنا ہوگا ہے

انہی سے تعزیہ داری میں مدد ، مرتبہ و نومہ خوا نی ، کے متعلق سوال کیا گیا ہے تو ماں میں نوال

تیر بھی جا کُرزنہیں اس واسطے کہ اس سے معصیت ہیں اعانت کرنا لا زم آتاہے۔ ا درمعصیت ہیں اعانت ناجا کُرزہے ہ

مرشیہ وکتا ب پڑمٹناجس میں احوال واقعی نہر ناجا کرنہے اورایسا ہی نومہ کرناگنا ہ کمیرہ ہے اورا ما دیث میں اسس بارے میں وعیدوار دہے۔

نعن رسول الله صلى الله عليد وسلع الناعثة والمستمعة له ترسول الله عليه وسلع الناعثة والمستمعة له ترسول الله ورسن والى عورت بر المنت فرمائ والله والله

امام احدد فا وری طیالرحد تعزیہ بنانے کے سلسلہ میں سوال کا بواب دیتے ہوئے تھے ہیں۔ ہوئے تھے ہیں -

له نما دی عربزی ، شاه عدالعزیز محدث دالوی داردد ) مطبوعه ، کرامی ص ۱۲۳، ۱۲۵، ا

تعزيرجس طرح را مج ہے نہ ایک بوت بکرجمع برعات ہے ، نہ وہ روض مبارک كانقشه م و درموتو ماتم ا ورسينه كوبي ا ورّاث با جول ك كشت ا ور فاك يس دايا ، كمام روضه مارك كى شان مها وريرون ا وربرات كى تعدو بری بھی شایدر وضد مبارک میں تر بول کی ۔ ا مام حالی مقام کی طرف ا بني بوسات مخترعه (من ما ني خوا مشات) كي نسبت ا مام رمني الشرتعات ك قوين ب كيا قوين امام ما العظيم ب أ آ کے مل کر رقم طازیں۔ اس (تعزیه) محفکرکو بزید کها دفض بدیدے - تعزیر بین کسی قسم کی امراد جار مَهِي - قَالَ تَعَالَىٰ: وَلَا تَعَا وَنُواعَلَى الَّا ثُمِرِ فَالْعُبِدُ وَانَّ لِهِ کسی نے سوال کیا کرمین وگ عاشورہ دس محرم کو مذوق بحرر وٹی (کھانا) پکا میں زھر میں جاڑو دیتے ہیں۔ مذکرے تبدیل کرتے ہیں۔ تعزیہ وفن ہونے کے بعد برمب کام کرتے ہیں۔ نیز آہ محرم میں شا دی بیا ہ نہیں کرتے۔ افتراس ما ہیں اماین حسنین کے سواکسی بزرگ کی فاتحہ بہیں ولواتے ۔ یہ سب کام کرناکیسا ہے؟۔ إلمام احدرهنا قا دري عليه الرحمرجواب ديت إلى -أر بينوں بائيں سوگ بن ، ا درسوگ حرام ہے ۔ ا در جو تھی بات جالت ہے۔ برمسند کی برا مری بس برول کی نیاز اور شرال ن کی فاتحد بوسکتی ہے اللہ آپ نے تعزم کے ملسادی مفصل بحث رُمالاً تعزیہ داری " بس ک اہل ذوق مراجت فرایس - نیزاک کے محکم فقا وے سے نابت کم مجالس دہائ یں شرکت وام ہے کے

له العلمايا النبوية في الفتا وى الرصوبي ، مطبوع رام يور ج ١٠ جز ٢ ، ص ، ٢٠٨٠ مله و ١٠٠٠ مل ، ٢٠١٠ مل ، ٢٠٢٠ مل ، ٢٠٢٠ مل ، ٢٢٢٠ مل ، ٢٢٠ مل

توسنزیر کے مکم اورنشان ہملی ہیں ، اوران سے توسل بالمل ہے لیہ
جاب ہمینی کے تزویک عوا واری شعا را الہی ہے

من المان المی سنت کا ہسلامی ہو تعف ، اب آئے شیعی ونیا کے معولات توجیس ہے

ان کی بنیا وی کتا ہوں میں فوصدا ور ماتم کے متعلق احکام کا جائز ، لیس - جاب تعینی صاحب کی شہت آجک شیعوں کے علقے سے سک کر کھیدے خرسلما فن کے جیل دہی ہو معنی نہو ورا ورمجا وروں رکمی جینی پروپیگنڈہ کے طلسم ہوش را کا آرمورہا معلوم نہیں کہ خینی صاحب کو ملت اسلامیہ کا نجات و مزیدہ خیال کرنے گئے ہیں ۔ انہیں معلوم نہیں کہ خینی صاحب کو ملت اسلامیہ کا نجات و مزیدہ خیال کرنے گئے ہیں ۔ انہیں معلوم نہیں کہ خینی صاحب کو ملت اسلامیہ کا نجات و مزیدہ خیال کرنے گئے ہیں ۔ انہیں عوام نہیں کہ خینی صاحب کو ملت اسلامیہ کا محمد الدولہ کی شروع کی ہوئی یہ برعت شعار عوام بین جی ہے ۔ ورا ان کے زر دیک مروم البی بن مجی ہے ۔ ورما ذاشد )

ا بنول نے ایے خطبہ میں کہا۔

ا کے ہیں ان مجالس کی پہلے سے زیادہ صرورت ہے۔ ہیں ان باتوں پر
کان نہیں دھرنا جاہئے ہوان مجالس سے کو سردار ہونے برکرے یا کہا جائے
کہ ہم ان مجالس پر جو خرج کرتے ہیں ، اسے جنگ سے متاثر افراد پر حسر پر
کریں ۔ نہیں ایسا نہیں ہے ۔ ہیں ان کے اخراجات تو ہم حال ہو رہے
کرنے ہی ہیں ۔ یہ ایک المئی فریعنہ ہے ۔ یکن اس کا یہ مطلب بہیں ہے کو
ہم اپنے دیگرا مور ترک کرکے صرف اسی کے ہوکر رہ جائیں ۔ آج مجالس اور عودا داری کی پہلے کے مقابلے ہیں ذیادہ ضرورت ہے۔ لوگ تعزیہ داری کریں ،گرب و بہار کریں ہمسیدالشہدا رکے سلسے ہیں یہ امورشعار داری کریں ،گرب و بہار کریں ہمسیدالشہدا رکے سلسے ہیں یہ امورشعار کی جیسے میں یہ امورشعار کی جیسے میں یہ امورشعار کی جیسے ہیں ۔ برشعار المہی ہیں گے۔

له العلما يا النبويد في فنا دى الصوير، ملبوم، رام بدر ، ج ، ا ، جز ۱ ، ص ، ۱۲۱ ، طه خطبدا بام خينى ، ملبوعر ، مجلة توحيد تم ايران ، ج ۲ شاره ۵ ، ص ؛ کم خر ادرا حسنری وقت میں جناب خینی صاحب نے جو وصیت نا مرچو اے اس میں قوابی قوم کوعراداری کی اکیدا وراس کے اسلوب وطرق کے ما تھ سا تھ تعت و لما مت کرنے کی بھی وصیت کی ہے ۔ نیز اپنے سیاسی رجمانات کو بھی مزمبی کیسپول میں لیدیمی ویاہے ۔

تن علدان محائدا لما دا ورفاص طور مص مظوموں محسيد ومردار تہيدوں کے سرور وسالار، حعزت الی عبداللہ الحسین علیہ انسلام کی عزا داری ہے ۔۔۔ فرا ۱س کے انہا را دراس کے لمائکہ وسلماکی بے المان المساوة مو ، آب كاعظم ا ورحاسه اً فرى دوح برواس عزا دارى كى طرف کھی تھی غافل مرموں۔ اور یا در کھیں کر اسلام کے اس عظیم ارمی عاسه كوزنده سكف ا وراس كى يا د مناف كسلسلاس المعليم السام ك جنف مى احكام وفراين بن - ا ورابى بت برظم وستم كن والول ك ملسدس مینی می لین دنفری ہے برب کھ اتدائے ارکی سے قیا مت تک ظالم وستمگر سرغول کے خلاف قوبول کی شماعا ندا واز و فرا دھے۔ ا ورآب مانتے ہیں کہ بنی امیہ (لعنۃ الشرطيم) کے ظلم ستم کے خلا ف قرارہ ا وران پريون دنفري ، اگرچه وه خو د وامل جنم بو سي بن وران کی نسل منقطع ہو گئی ہے ۔۔۔ ورحقیقت و نیا کے تام مظلوموں کے فلات اً دازے - ا دراس م شن فریا دکوزنده رکھنے کا کے بسب صرور ب كرائد حق عليم الله ك أوحول، مرشول، اور دحد اشعا ( تعيد فل) یں سرعکدا ورسرد ورکے ظالموں کے مظالم اوران کے دلخاس جرام کا موثر طور پر ذکر کیا جائے ۔ ا در بمارایہ و ورجوا مرکیہ، روس ا وران کے تمام كالشتول ، من جلدا ن كے حرم بزرگ اللي سے خيانت كرنے والے آل سود ( نعندالله وملائكت و وسلم عليهم ك إنحول عالم إسلام كى مظلومیت کا د درہے۔ (ان کے مظالم) مؤثر طور پریا د دلانے جائیں اور

ان پرنمن ونغرمی کی جائے۔ اور ہم سب کویہ جان لبنا چاہئے کہ و ہجسے ہو مسلما نوں کے ورمیان اتحا و وحدت کا ذریعہ ہے ہی سیاسی مراسم ہیں' جوتمام مسلما نوں اورخاص طورسے انگراٹنا عشرطینہ مسلوات اسدوکھ کے شیعوں کی لمیت کی حافظ ہے "للہ

اس دقت ہم ماتم اورعزا داری کے عنوان برمتوم ہیں ۔ کسس لئے جناب خینی صاحب کے وصیت نا مہ کے اس آخری حصہ پر مزید کوئی تبصرہ کئے بغیروان کے ایک اورخطبہ کا اختباس نقل کرتے ہیں جس سے ان کے نز دیک عرا داری کی اہمیت کا انداز و لگایاجا مکتا ہے ۔ انہوں نے کہا۔

ثرجور وایت بی ہے کہ جو تخفی روئے یا گرلائے یا روئے کی صورت بنائے اس کی جز اجنت ہے تو یہ اس سے ہے کہ حتی اگر کوئی کروئے والے کی صورت ہی بناتا ہے - حزن وطال کی صورت اپنے اوپر طاری کرتاہے اور دوئے والے کی کیفیت پریلا کرتاہے تو گویا وجہ بنی مقصد اور بینی تحریک کی حفاظت کرتاہے ہے

اس باب میں محض خینی صاحب کی مخصیص کیا۔ پوری کی پوری شیعہ قوم صدیوں سے مصروف ماتم ہے۔ گرم نے اس معاملہ میں جب ان کی امہات الکتب سے مندوم ویکھے توان میں ماتم ، عواداری ،سسینہ کو بی ا ورسوگ کی صرّری مما نوت کی روایا ت ایک دوہتیں ، متعدد موجو دہیں۔

له ا مام خینی کااللی سیاسی وصیت نا مدامجد توجید ج۱۰ شا ده ۵۰ ص : ۲۹ ، ۲۹ ، تله خطیرا مام خینی مجلد توجید، تم ایران ، ج۵۰ شماره ۵۰ ص : آ حسسر،

فرایا ہے کہ ہم آپ کی نا فرمانی فرکریں ۔ تورسول الشرصلی الشرطید و کلم نے جواب

رب تعالی کے فران معروف سے مدمنی میں کوتم اپنے مند نہ نوچو، رضا رول پر طایخ ندارد، بال نرجیرو، کرتے چاک ندکرد، کیڑوں کوسیا ہ نہاڈ ، لکے بات ا وربر بادی بربادی ندینی ، قرکے یکس ند کھٹی ہو ، تر ان شرطول کے ساتھ حصنور نے عورتوں کی بعث لی ال

انبى كى تعنير جمع البيان ميں ہے۔

مَوَلَةً يَعْضِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ مصمراه يب كد نومس با دريس ،كرا مجارت ، بال اورمنه ويض اورمرف والول بروا والكرف سے رمبز

اس طرح کھلہے۔

رُسُول اکرم ملی انشره لیرکه نه فرایا متم وگ فرج در فرج اس گریس آنا ، مجد برمسلوهٔ مِیمِنا ا درملام کرنا ، روکرفر یا د ، ا در دا ولا کر سم مجھا فریت ویا

• ملتالمعين يس-

له تعنيلتمي ، ص : ۳۳۵ ، ظه تغيير جمع البيان ، ا برعلي الطبري ، ج ۹ ، ص ، ۲۷۹ ، که نسرده الکانی ، سکینی ۲۶ ، ص ، ۲۲۸ عله صواً قا معقول ، تناع العلماد الشيد ولدارعل بن محدمون نعيراً بادى ،جا ، ص: ١١٥ ، هه طاراليون ، ص ١١ ،

"رسول الشرحل الشرطية ولم في منع فرايا معيست مع وقت با واز بندرون ومركه في ا ورجنان و كريج عود تون كم جاف سه مله الله الم يدك شيخ صدوق في نقل كياكم

رُسول الشّصل السُّعليدة لم في مصائب برياً واز بندروني ، نوم كرف، ا درسننے سے منع فرایا ہيك

• طية المقين مي محكم

مفورف فرایا عورت ک اطاعت کرنے والا ۔۔۔۔ اسے توزیم مجھیے دان کو مرک بی جہنم میں ڈوا سے آبی ہے

• مجع العارفيس بعد

تُوسم كرف والاروز قيامت ،كول كاطرح فوحسركنال بوكا "كاه

• جات العادبيس-

مب سے بہلا نوم گانے والاشیطان تھا۔ (جب اسے جنسے نکالاگیا ہے

• اولادادم من قابل بالمتخصب جس في وا وطاكيا ، ا ورطون بوا "له

• بنجاللاغتيى ب-

مرمیبت کے اندازے سے انتہاہے جس نے معیبت کے و نت اپنی ما ذوں پر ہاتھ ارا ، اس کے اعمال بربا و ہوئے ، کے

ل طیزالتقین ، ص ، ۱۸۸ ک کاب الا الی ، ص ، ۱۵۹ ، جلیزالمتقین من ، ا من لا محفره الفقیه لا بن با بورافقی ، ج ۲ ، ص ، ۳۵۷ ، که جلیزالتقین ، ص ، ۲۹ ، که محم المعارف ، س ، ۱۱۲ ، ه جات القلوب ، نؤرالدین المجلسی ج ۱ ، ص ، ۲۵ ، که نفس الرحمٰن ، محرتی النوری ، الطبری ، ص ، ۱۲۲ ، که نبی البلاغة ، ص ، ۱۵۸ ، و خست وماتم اور وصيت رسول ملى الدملية ولم ف نالمه زيرا من الله مله والله والله

اندا انامتُ نلاتخنشی علیّ وجهّا ولا مَرخی علیّ شعلٌ ولا تنادی بالویل وله تعیمی علیّ نا تُحة له

تب میں نوت ہوجا دُن آومند نرچیلنا ؛ بال ند نوچنا ، وا ویلاند مچانا ، ۱ در نومسے کورتوں کو ندلانا و

حِاتَ القلوبِ مِن الماً الرجلي في الكلي ك

تحفنور سرور عالم کے دوال فرانے کے بعد حضرت علی دفتی اللہ عند نے حضور اللہ علیہ و کے دوئے مبادک سے کیٹرا شایا۔ اور عرض گزار ہوئے۔
میرے ماں باب آب پر ندا ہوں۔ آپ زندگی ہوا ور بعد و فات بھی طیب ہیں۔ آپ کی دفات سے وہ شی تبد ہوگئی ہوکسی سندر کے انتقال سے بندنہ و میں دوروں کی مصدت انتی علم ہے جس نے ہمیں و دوسروں کی مصدت انتی علم ہے جس نے ہمیں و دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا ہے کہ مصدت اس مصدت سے مسلمان کی دیا تا ہے کہ مصدت اس مصدت سے مسلمان کی دیا تا ہے کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا ہے کہ دیا تا ہے کہ مصدت سے مسلمان کی دیا تا ہے کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا ہے کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا ہے کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا ہے کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا ہے کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا ہے کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا ہے کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا تا کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا تا کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا تا کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا تا کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا تا کہ دوسروں کی مصدت سے مطمئن کی دیا تا تا کہ دوسروں کی مصدت سے مصدت سے مصدت اس میں مصدت سے مصدت

د دمروں کامعیبت سے طمئن کردیا ۔ آپ کی وفات کی مصیبت ایک عام مصیبت ہے کہ سب ہوگ یکساں دلٹی میں ہے

واگر نه آن و دکه امرکر دی بصبر اور اگراپ مبرکا حکم اور جزاع فرع سے منع نه کرون و بنی بنو دی از جزاع نبودن مر فراق قراس معیست بریم تمام مرکا پان بهایتے آئیسراً بهائے مرخو درا در مصیب قوف درا در اس معیب کے در دی کوئی دوا می کائیسراً بہائے مرخو درا در مصیب ترابر دوائی کوئی دوا می کرتے۔

أام جعفرها وت فرايا.

ليس لمحدكمان يعداك شومن ثلثة إمام الاالمرا كاعلى

زوجهاحتى تقفى عدتها له مکی کو جا گزنیس کرین روزسے زائرسوگ کرے ، گریوی کو اپنے فاوند كى دوت يرورت كم اجازت ب إسى مغرم كى روايات تهذيب اوردما كل التيديس مجى يا لى ما تى بيل ك حات العلوب سي --معضرت دمول فرموداس محصرت رسول ملى الشعلير ولم في فرايا ال فاطمه! فاطروكل كن برفدا ومركن جنائجه فنارؤك كادرمرك ترعابا وكالزيقيم صركره نديدران توكيفرال بودند كرت رب ا در ترى ماين ، جرم فرول كى بومال وما درا بن توكه زبنات مغيرال وديم الميس مبركرتي ريس " ای کتاب میں آ کے منقول ہے اے فاطر اِ جان ہے کہ مغرکے لئے گر بان ہنیں چاک کرنا جاہئے ۔ اور جرد پرخواش ہیں لگانا جاہے بال اے فاطر ! کرلئے پنر کریاں تی با مدور مدور و تنی با مد خرکشید و وا ولائی بایدگفت کله ا وروا ولابنس كرناجات و نزاس کابس ہے۔ اً بنِ با بویدا پی معترمسندسے ۱ مام با قرسے د دابت کرتے ہیں ۔ حصرت دمول فاطمه وجب مين وفات كرجا ذك تومير المسائيهر ويزاكش فروان وبال مْ يَكُمِيرًا، واولا مُركاءا ورجم برنوحسه مْركا، اورنوم رُكون كومْ بلاناه

 الساكيوں؟



ایران میں جناب تمین کے برسراقتدار آنے کے بعد نہایت روزوشور کے سا جس اسلامی انقلاب، کی صدابلند مور کی ہے۔اس کی دھک ڈنیا کے دورولا گوشوں تک شن مار ہی ہے ۔ تمام شیبی ایانی ویزارانی علما سنیں تمینی تحریک سے اتفاق ہے وہ اس تحریک کوفال نیک سمجھ رہے ہیں . ایرانی سفارت خانے ہرمیگد کی بااثراٹ لامی خضیات کو ہمنوا بنانے ۔ اور ستعت كارندول كي ذريعه إيئ تحريك كواسلامي تحريك ابت كرفيعي شب روزمنہک ہیں \_\_\_\_ایرانی انقلاب سے پیشترعام دُنیامیں فرق شید کا بوتعارف تھا کہ بیایک الگ تھاگ گروپ ہے، جو قرون اولیٰ ہی میں ۔ حقیقی اسلای ڈ گڑسے منح ف ہوگیا تھا۔۔۔۔اس کے ہم زمانہ اوربور میں جم لینے وال متعدد فرقے تونیست و نابودی منزل سے گزر کے نگراس فرقد کے مانے والے الجمي ننده ہيں \_\_\_\_ايران ميں انقلاب کيا آيا \_\_ دُنيا بھر ميں شیعوں کی نشأ ة ثانیہ کا دورآ گیا۔عام ناوانف اور نانواندہ مسلمانوں کی بھی کمی نہیں، پروپیگنڈے کے طوفان نے ان کے ذہنوں پربھی وستک دی۔ کا نماز، چندعبا دان اورمخضوص اسلامی شعائر کے سواجنہیں دینی باریکیوں کاعلم ری شیں --- انہیں کیا معلوم کریکسی اسٹ لامی انقلاب کی بات نہیں۔ بلكداسلام كےنام برحصول اقتدادى نار يخ كا بھيانك ماداز ب ورد مج بتایا مائے \_\_\_ کرآج " توب لااسلامیة لاشیعیة ولاسنیة کی ہا نگ دیسے والے كيا قرآن مجيد ك بارسطين ان كاعقيده بالكل درست موكيا ٥ عقیدة امامت نیزامام غاتب محمستله سے رجوع کرلیا ۔ و خلفائے ثلثه سیدنا ابو بگرصدیق، سیدنا عمرفاروق اعظم، سیدناعثان فی ك كُنْ تنافى سُنة تائب بوكة - ؟

| چند کے سواتام صحابة کرام کے ارتداد کاشیق موقف فیلط سجھ کراس سے                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رُبُوع كرانيا گيا – ٩                                                                                                                         |
| متعہ جیسے غیرشرلفا نزعمل سے تو سرکر لی گئی ۔۔۔ ۹                                                                                              |
| کمان و تفیّه کی آرشے کر حقیقی اسلام کومسخ کرنا بند کردیا گیا ۔۔ ؟<br>کفّار ومشرکین سے زیاِ دہ مواہل سُنّت ،، کومبنوض ومعتوب سمجھنے سمجانے     |
| کفّارومشرکین سے زیاِ دہ مواہل سُنّت ، اکومبغوض ومعتوب سمجھے سمجھانے                                                                           |
| ي پالىيى بەل دى كئى ؟                                                                                                                         |
| ں اور ہرگز نہیں ۔۔۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران میں محض میں کے بجائے                                                                            |
| نی سنیعیت کی حکومت ہے ۔۔ آپ کہیں گئے ۔ بیٹینی شیعیت کیا عام فیفن و                                                                            |
| عیت سے کوئی الگ قسم ہے ۔۔ ؟ جی ہاں کھ                                                                                                         |
| ب خمینی صاحب حبن شیعیت کے علمبردار ہیں ۔ یہ عام شیعیت سے بدترین اور                                                                           |
| و کن ہے جس کے ثبوت میں ہم امام زمال جناب امام نمین صاحب                                                                                       |
| تصنیفات ا                                                                                                                                     |
| آ کشف الاسرار<br>ما ایم ما اداره ایمان                                                                                                        |
| م) المحكومة الاسلامية<br>اوران كرتقريرى مجوع                                                                                                  |
| س الجهادالاكبير                                                                                                                               |
| ع) اجهادار سبر<br>ع) الإمام الخميني ومؤتمرالحج العالمي                                                                                        |
| ا ارتعام الصبيعي وسوسترانطيع العاصلي اوران کي مجلسي تعارير کي کتاب                                                                            |
| م نهج خميني<br>م نهج خميني                                                                                                                    |
| جانب آپ کی توجہ مبندول کرائیں گے ۔۔۔۔ یقینًا گفتار وا قوال تحریر و تقریر                                                                      |
| جانب آپ کی توجہ مبندول کرائیں گے ۔۔۔۔ یقیناً گفتا روا قوال تحریر و تقریر<br>ان کی شخصیت کا عکس اور ترجمان ہیں ۔۔۔۔ اور کسی بھی تحریک کو اس کے |
|                                                                                                                                               |
| ، ولایت فقید کی بحث ہو خینی صاحب کی ایجا دہے آگے آرہی ہے۔                                                                                     |
| 70. 7,30. 0 0                                                                                                                                 |

TO.

قامدورہ ناکے آینہ میں ہی دیکھا جاتا ہے ۔۔۔۔۔اسلامی صکومت ایران کی ہا کا سہراجی خمینی صاحب سے سرہے ۔۔۔۔۔ صدافسوس کہ وہ اپنی تصنیف کا سہراجی خمینی صاحب سے سرہے ۔۔۔۔۔ صدافسوس کہ وہ اپنی تصنیف کشف الاسرار کے آئینے میں نہا بیت کو اور غالی سٹید دنظر آتے ہیں ساڑھ تین سوصفحات کی اس کتاب میں آ نجناب نے اپنے عتما مکرمورو کی کو دوروشور ۔۔۔ مین سوان کیا ہے۔۔۔۔ اور خلفائے راشدین ہیں سے نینوں اولین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم انجعین بربعن طعن کی ہے۔۔۔ حتی کہ انہیں باغی ۔ نما تن ، اور نہائے کیا کیا کیا کہ مارا ہے ۔۔۔ کی تعالیٰ علیہم ارا ہے ۔۔۔ کی کیا کیا کہ مارا ہے ۔۔۔

خميني صاحب عقائد ك لحاظ سيتبعول ك فرقة اثنا عشريه ستعلق ر كهيتر الممت وخلافت مصلسليس ال كركل كركل عقائدايي فرقة سي عقاف نبين این كتاب الحكومت الاسلامید، میس هی انهول فے اینامسلك چیا یانهیں ہے بلك واضح کردیا ہے ۔اسی لئے انہوں نے لکھ دیاہے کرم ہم ولایت ( امامت ) پر اعتقادر تحقة میں - اور ہم بیریمی مانتے ہیں کہ نبی صلی الشعلیہ وسلم کے لئے ضرور ی تهاكدوه ابين بعد كے لئے خليف كالقرركري - اور آپ نے الياكيا (صفا) خمينى صاحب كے عقيد ہے ميں يہ بات بھي شامل ہے كراپ نے بعد خليف كى تعبين حضور رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم محالة فريضة رسالت كى تكميل كا درجه ركهتى ب (صلا ) أكروه خليفه نامز ونه فرمات توامعا ذاليد) فريضة رسالت ناقص ره جامًا ديرًا خمینی صاحب اور تمام شیعول کی طرح اس عقیدے کے سختی سے یا بنداور مبلغ ہیں کہ رسول الشرصتي الشعليه وسلم في حجة الوداع غدريتم كم وقع يرخضرت على كرم الشروم كوا پناخليفه نامز وكرديا تها (ملك ) تميني صاحب المام غاتب ك بارے يس جي با منت عقيده ركفته مين (صه ) اورنو د كوامام غائب كا قائم مقام سمجته بين جس كي توضيح وتشريح كم لي انهول في إن كتاب مذكور الحكومة الاسلاميد كاليم تقل باب برى عرق ريزى ستصنيف كيا ب جس كاعنوان ب ولاية الفقهية " ایرانی حکومت کے لئے نئے دستور کی دفعہ ۵ میں جوتصر سحات کی گئی ہیں دہ

بھی قارمین کے لئے دلچینی کی چیزہے: "امام مهدى كى غيبت كے دور تكون ولايةالاسر والامة في غيبة الامام مي تبوريه اسلاميه ايران كا اميرو امام این زمانه کا فید، عادل المهدى عجل الله فرجه فى جمهورية ايران الرساة ياكب از اورعارف شخص للفقيه العادل التقى العافر بالعصى بوكايه تاریخ فتن کے واقف کارول سے یہ پوشیدہ نہیں کرافراط وتفر کیط اور صول مرتبت واقترار كے بذب نے كيے كيے جبدودستاروالول سے نت سنے فتنول كاآغازكرا يا----ان بي جناب خميني صاحب كافتنه دورِ حاصر كام ملك ترین فتنہ ہے۔ خمینی صاحب نے ایران میں جو نام نہاد اسلامی حکومت قائم کی ہے اس محسیاہ وسید کا اختیار کلی انہول نے اپنے ہاتھ میں رکھنے مے سے ایسی خرکت کرڈوالی ہے ۔۔جس کے سامنے پایاتی طبقہ بھی تیتے ہے رہ گیا ہے ۔ دستور کی روسے حمینی صاحب نے اپنے لئے اور اپنے بس ماند کان کے لئے ایرانی افتدار کی شاہ کلید مربى متعكندول سے ماصل كرلى ہے -- اور نبيول رسولول كو جوافتيارات اپنی اُمت کے حق میں تھے وہ سب ایسے اور اپسے بانشینوں کے نام کرلئے "الحكومة الاسسلامية» كى عبارت يرْسِطَ اورسروُ طينة : "وإذانهض بامرتشكيل الحكومة فقيه عالمعادل فانهيى من امو المجتمع ماكان يليه النبي منهم ووجب على الناس ان لسمعواله وليطيعوا ويبلك هذامن امرالادارة والرعاية والسياسة للناس ماكان يملك الرسول واميرالمومنين " كه له الحكومة الاسلامية دفعه ت الفيّا صويم

معبب کوئی فیته عالم وعادل حکومت کی تشکیل پر کمربسته موتو وه معاشرے اور اجتماعی معاملات میں ان سبی امور واختیا رات کا مالک ہوگا ہوئی کے زیراختیا رات کا مالک ہوگا ہوئی کے زیراختیا رستے ——اور تیام لوگوں پر اس کی بات مانا اور اطاعت کرنا واجب ہوگا ——اور یہ (عالم وعادل فقیه) حکومتی نظام سماجی مسائل اور سیاست امت کے جلد معاملات کا اسی طرح مالک ومختار ہوگا، جس طرح رسول الشملی الشرعلیہ وسلم اور امیرا لمومنین مالک و مختار سے ہے۔

اسی کتاب میں خمین صاحب نے واضح الفاظ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ مذکورہ بالا صفات سے حامل فقہا۔ (مجتہدین) رسول اللہ کے نیز ائمہ کے وصی میں ۔۔۔۔ اس لئے ائمہ کی عدم موجودگی اور ان کی غیبت کے زمانہ میں ان تمام امور کی ابخام دہ کے وہی مکتف میں یلہ

حضرات شيعه كزديك عقيرة امامت

امامت اورائم کوجانا اور ماناایان کی شرطهاوراس کامنکرتوحید ورسالت کامنکر ہے یا

ا مامت اورائر برایان لانے کی تبلیغ تمام پنیرول نے کی اوراس کے احکام تمام صحف میں نازل ہوئے یہ

له الحكومت الاسلام مده

عله اصول کافی ( مضرات شیعه کی سب سے تندکتاب ) صف ۱۰ ۱۰ اس کتاب مذکور ملا

له الفاطنا اصول كافي صال

سيد الفاص سے حیات اتفاوب. ملایا قرمجاسی ج ۳صنا

مه الفراسي

شله اصول کافی صفح

1

الضاصنك ar.

الضري صلا-١٢١ 0

الحكومت الاسلاميه - حميني سـ<u>۴۵</u> 4

> الضرا صلك 9

اصول کافی صا۲۲ 1 کے قلب مبارک پرصرت جر لی علیہ انسلام کے ذریعہ جو چیزا آباری گئی۔ وہ ولایت امامت کامسے تلہ تھا۔ کے

نازنزکوۃ روزہ رجے اورانامت اسلام کی پانچ نبیادی ہیں۔ امامت ال میں ام ترین وُکن ہے یا۔

ر است الم سے مین پاتے ہیں خان زکوۃ اور امامت ان میں سے کوتی سی خیریں

ایک دوسرے کے بغیریا

سٹیدوسٹرات حضورا قد س کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بلافصل حضرت علی کرم اللہ وجہ کو محض خلیفۃ البنی ہی نہیں مانتے بلکہ ایسا خلیفۃ اور امام تسلیم کرتے ہیں جس کی بہتمام مذکورہ بالاصفتیں ہیں ۔۔۔ اور صفرت مولاتے کا تنات علی مرتضیٰ کے بعد ان کے نزدیک بارہ امام سلم ہیں۔۔ اور پربیان کی ہوئی صفات و درجات حقوق و اختیارات ان سب کے لئے مانتے ہیں۔۔

ان لوگوں کے نز دیک ان ائر سے محبت دعقیدت کے اس معیار کا دوسما رخ بھی فراموش نہ کیا جائے کہ صغرات خلفاتے راشدین بضوان اللہ تعالیٰ علیم این سے حد درجہ عنا دا در لبض رکھنا ۔ نیز ان کی ہمجوکر ناان کے عقائد میں داخل ہے

ایرانی رہنما بناب جمینی صاحب بھی اس وصف سے عاری نہیں۔ ہم عدل د انصاف سے راہ تی کے متلا مشیول کے لئے ان کی کتاب کشف الاسرار کے چند اقتباسات کا فوٹو حاضر خدمت کرتے ہیں۔اس کے ساتھ محض ترجمہ ہوگا۔اس سے نیتجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ فیصلہ قاربین نود کرلیں۔

> له اصول کافی صلایا له الینسط صرایس

> سل ایف است



آنکه ممکن بود در صورتیکه لمامر ا در قرآن ثبت میکردند آنهاییکه جزیرای دنیا دریاست بااسلام و قرآن سرو کارنداشتند و قرآبر ا و سیلهٔ اجرا، نبات فاسدهٔ خود کرده بودند آن آیات و ا از قرآن بردارند و کتاب آسمانبر اتحریف کنند و برای همیشه قرآنر ا از نظر جهانیان بیندازند و تاروز قیامت این ننگ برای مسلمانها و قرآن آنها ماند و همان عیمی داکه مسلمانان بکتاب یهود و نصاری میگرفتند عیناً برای خود اینها نابت شود

ه. فرضاکه هیجیك از این امورنمیشد بازخلاف از بین مسلمانهابر نمیخواست زیر احمکن بودآن حزب دیاست خواه که از کارخود ممکن نبود دست بردارند فورآ یك حدیث بیده مبراسلام نسبت دهند که نزدیك رحلت گفت امر شما باشوری باشد علی بی ابیطالبر اخدا از این منصب خلع کرد

مخالتهای ابو بکر شایدبگوایداگردرقر آن امامت نمریح میندشیخین مخالفت با نص قرآن نمیکردند و فرضاً آنها مخالفت میخواستند بکنند مسلمانها زآنها نمیذیرفتند ناچار ما در این مختصر چند ماده از مخالفتهای آنرا با صریح قرآن

## #11Q#

مخالفتهاى ابنهاما گفته هاى به مسرا اللام محتاج ببك كتابت هر كس بخواهد مجملي از آنرا ببیند بكتاب فصول المهمه تألیف علامهٔ بزرگو ارالسید شرف الدین العاملي رجوع كند

٤. درآنه وقع که پیغمبر خداسای الله علیه و آله در حال احتمار و مرمن موت بود جمع کثیری در محضر مبارکش حاسر بودند بیغمبر فرمود بیالید برای شما یك چیزی بنوب مکه هر گزیند التبغید عمر بن الخطاب گفت ( هجر و سول الله ) و این زوایت را مورخین و اصحاب حدیث از قبیل بخاری و مسلم واحمد بااختلافی در اندا نقل کردند و جمله کلام آنکه این کلام یاوه از این خطاب یاو مسرا سادر شده است و ناقیامت برای مسلم غبور کفایت میکند الحق خوب قدردانی کردند از بیغمبر خدا که برای ارشاد و هدایت آنها آنهمه خون دل خورد و زحمت کشید انسان باشر ف دیندار غور میداند روح مقدس این نوریاك باجه حالی پس از شنیدن این کلام از این خطاب از این دیاوفت و این کلام یاوه که از اس کفر و زند قه ظاهر شده مخالف است خطاب از این دیاو کی آن هو یا با تا تا داری در این کلام یاوه که از اس کفر و زند قه ظاهر شده مخالف است با آبانی از قر آن کریم ، سور ه نحم ( آیه ۳ ) و ما ینتیلی عن الهوای آن هو یا با

و حَى يَوُحَى عَلَمَهُ شَدِيدًا لَنُولَى . پيغمبرنطقنديكند ازدوى هواى نفس كلام او نيست مگروحي خدائى كه جبرئيل ياخدا ياوتعليم ميكندومخالف است با آ پهٔ اطبيعو االله واطبيعوا الرسول و با آ بهٔ و ما آ تبكم الرسول فخذوه و آ يهٔ و ما صاحبكم بمجنون و غير آن از آ يأت ديگر

نتیجه سخن ما از مجموع این ماده هامملوم شده خالفت کردن شیخیر از قرآن در این باره در حضور مسلمانان یا شامر خیلی مهمی نبوده و مسلمانان نیز باداخل

در حزب خود آنها بوده و در مقصود با آنها همر اه بودند و باا کر همر اه نبودند جر تت حرفز دن در مقابل آنها که بایب خمر خداود ختر او ابنطور سلوك م بکر دندنداشتند و باا کر کاهی یکی از آنها یك حرفی میزد بسخن او ارجی نمیگذاشتند و جملهٔ کلام آنکه ا کر دو قر آن ماین امز با صراحت لهجه ذکر میشد باز آنها دست از مقصود خود بر نمیداشند و

## alf.x

ترك ریاست برای گفته خدا نمب کردند منتهاچون ابوب کرظاهر سازیش یستربود با
با حدیث ساختگی کاررانمام میکرد چنانچه راجع بآیات اوت دیدید واز عمرهم
استجادی نداشت که آخر امرب کوید خدا با جبر ایل بایه مبرد رفر ستادن با آوردن
این آیه اشتباه کردند و مهجور شدند آنگاه سنیان نیز از جای بره پخاستند و متابعت او
را میکردند چنانچه در اینهمه تغییرات که دردین اسلام داد متابعت از او کردند و
قول اورا بآیات قرآنی و گفته های بیغمبر اسلام مقدم داشتند

## 41.V 8

برای چنین پیمبرچه ارج میتوان قائل شده اخدائبر ا برستش هیکنیم وه مشناسیم که کارهایش بر اساس خرد بایدارو بخارف گفته های عقل هیچ کاری نکند نه آنخدائی که بنائی مرتفع از خدایرسنی و عدالت و بنداری شاکد و خود بخر ای آن سکوشد و بزید و معاویه و عثمان و اراین قبیل چیاولجی های دیگر دا بعردم امارت دهد و تکلیف مات را پس از بینمبر خود برای همیشه مین نکند مادر تأسیس بنای چورو سنمکاری کمانکار نباشد

یك رئیسخانه كه پنجامنفر كارمند دارد بك سربرست ناتله كه دمنفرافر اد

اسلام کونقصان پہنچانے والے اسلامی روپ میں چوبیس زہر میلے فرقول کے کفریدعقا کدونظریات پڑی کتاب

چوبیس زہر بلے سانپ اور مسلک حق اہلسنت

مؤلف حضرت علامه مولا نامحر طفیل رضوی ناشر تنظیم اهلسنت کراچی، پاکستان

## جنافینی کی تخریروں کے خطائثیرہ حصول کا ترجمہے

وہ وگ (سید ناابو بروخ رضی الشرعنها) سالهاسال تک خود کو مکومت وریاست ہی کی طع میں ، دین پیغبر یعنی اسلام سے چپاتے ہوئے سے ۔ اوراسی متعدے لئے گروہ بندی کیا کرتے تھے۔ ان سے یمکن نہیں تعاکہ قرآن کے فرمان کو تسلیم کرکے اپنے مقصد سے دست بر دار موجاتے ، جس ترکیب اور چیا سے ان کا مقصد صاصل ہوتا وہ استعال کرتے ۔ بلکہ شاید اس صورت میں مسلما نول کے درمیان ایسا اختلاف بیدا ہوتا کہ اسٹ الم کی بنیا دہی منہدم ہوجاتی کیونکہ کئی تھا کہ اسٹ الم بی بنیا دہی منہدم ہوجاتی کیونکہ کئی تھا کہ اسٹ الم بیدا ہوتا کہ اسٹ الم می بنیا دہی منہدم ہوجاتی کیونکہ کئی تھا کہ اسٹ الم می مقصد کے صول اقتدار وریاست تھا۔ جب وہ یہ مقصد کے صول کے واسط اسٹ الام ہی کے خلاف ایک پارٹی بنا لیتے۔ اور یہ مقصد کے صول کے واسط اسٹ الام ہی کے خلاف ایک پارٹی بنا لیتے۔ اور کھلے دشمن اسلام بن کرمیدان میں آبھاتے ۔ اورائی صورت میں مسلمان بی مسلمان کی مسلمان خاموش تماشانی بے بیٹھے زر ہے ۔

نم - اس بات کابھی امکان تھا، ایسی صورت میں جبکہ امام (صنرت علی) کانام قرآن میں ثبت ہوتا ۔ توجن لوگول سنے اسلام اور قرآن سے ڈنیااؤ حکومت کی خاطر تعلق استوار کیا تھا۔ اور قرآن کو اپنی اغراض فاسدہ کا ذریع بنالیا تھا۔ وہ ان آیات کو قرآن سے نکال ڈالتے۔ اور آسمانی کمآب کو بدل دیتے اور ہمیشہ کے لئے قرآن کو دنیا والوں کی نظرسے چھپا دیتے ۔ اور قیامت نگ کے لئے مسلمانوں اور ان کے قرآن کے لئے یہ بات باعث نگ ہوتی ۔ اور مسلمانوں کی طرف سے بہود ونصاریٰ کی کمآ بوں کے بارے میں تحریف کا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہی ان پر اور ان کے قرآن پرآتا۔

۵ – فرض کرلیا جائے کہ ان میں سے کوئی امرواقع نہ ہوتا ( یعی قرآن میں تحریف مجی نہ کی جاتی و غیرہ ) جب بھی یہ نہ ہوتا کرمسلمانوں کے درمیان امامت وضلا فت کے بار سے میں اختلاف نہ ہو کیونکہ ہوگروہ صرف مکومت ق اقتدار کا طالب نضا۔

ممکن نہیں تھاکہ اس آیت کی وہرسے اپنے مقصدسے دست ہوار ہوجا آیا۔وہ لوگ فور ایک حدمیث گھڑ کر پیول کی طرف منسوب کر دیتے کہ وقت وفات حضور نے فرمایا کہ تمہاری امامت کامعا ملہ توریٰ سے طے ہوگا۔علی ابن ابی طالب کو فعل نے منصب امامت سے مزول کر دیا۔

نص قرآن کے ساتھ الو کمرئی منالفتیں ۔ شایدتم کہوکہ اگرقر آن ہیں امامت کاصاف صاف بیان ہوتا توشیخین مخالفت نہ کرتے ۔ اور بالفرض اگروہ مخالفت کرنا بھی چاہتے تومسلمان ان کی مخالفت کو قبول نہ کرتے ہم اس مختصریں قرآن سے ان کی صریح مخالفت کی اور لوگوں نے اسے کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ انہوں نے مخالفت کی اور لوگوں نے اسے قبول بھی کیا . . . . . . . حدیث ربول سے ان کی مخالفتوں کے ذکر کے لئے توایک کتاب
درکار ہے جوستی انہیں مجل دیکھنا چاہے علا مربزدگوارالدیرشرفالین
عالی کی کتاب فصول المہمہ کی طرف رجوع کرے۔
س وقت جب بیغیر خداصلی الشرعلیہ وا آ ہرمض الموت میں تھے بہت
لوگ آپ کی خدمت ہیں حاضر تھے آپ نے فرایا: لاؤ تہمار سے لئے ایک
پیر اکھوں تاکرتم ہرگز گراہی میں نہ پڑو ۔ عمر بن خطاب نے کہا ھجو
س سول انتظاء اور اس روایت کومور خین اور اصحاب مدیث بخاری
مسلم اورا جرنے بھی تفظی اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حاصل کلام یہ
کریہ بیہودہ کلام بیہودہ گوابی خطاب سے صادر ہواہے۔

اس بارسیس ہماری گفت کو کانیتجہ (یعنی نہایت طولانی بیان بازی کے ورد خینی صاحب نے صرات شیخیین رضی الڈونہما پر جو بیالزام نگایاکران لوگوں نے سئلۃ امامت میں حضرت علی رضی النہ عنہ سے حق امامت کو لیننے سے لئے مما ڈالٹہ قرآنی احکامات کی جو کھلم کھلامخالفت کی اس کاخلاصہ اور نتیج کشف الاسرار صالات کا پر ملاحظہ شیجے تے۔ وہ) یہ ہے :

سران مجوعة امثال سے معلوم ہوگیا کر سلمانوں کی موجود گیس اور کھلم کھلاان کے رُوبر و صرح قرآن اصکام کے خلاف رویۃ اختیار کر نا ان دونوں کے لئے کوئی اہم بات نہیں تھی۔ اس وقت کے سلمانوں کا حال یہ تماکہ یا تو وہ ان کے گروہ میں شامل ہوگئے تھے اور اقتدار حاک کرنے اور حکومت کے مقصد میں ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ اور فیق و ہمنوا ہوگئے تھے ۔ یاان کے گروپ میں شامل د ہمنوا نہیں تھے تو بھی ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے خلاف ایک ترف بھی زبان پرلانے کی جرات نہیں کرسکتے تھے۔ جو خو درسول خدا اور آپ کی بیٹی فاطر زبرا۔ کے ساتھ

ظالما زملوك كريط تع

ا دراگران میں کاکوئی کبھی کچہ بوت بھی، تو دواس کی پر واہ نہ کرتے۔ ماصل گفت گوید کداگر قرآن میں نبی ہے ( حضرت علی کی اما مت وخلافت کا) معالمه صراحت کے ساتھ ذکر ہوتا پھروہ (شیخین) اپنے مقصدے وست کش ند ہوتے۔ اور فرمان خدائی وجہ سے ترک ریاست ندکرتے۔ ابو بكرجنول نے بہلے سے پورا منصوبہ كمل كرد كما تھا، قرأ ك كاس آيت كم خلاف ايك مديث كرو كريش كردية اوركام فتم كرد الة بيساكدانبول في حضرت فاطركورسول التُرصِل الشُّرعليدوسُلُّم كى ميراتُ سے محروم کرنے کے لئے کیا۔ اور عمر (ض اللہ عنہ) سے بالکل بعیدیں تھاکہ وہ اس آیت کے بارے میں ( بواما ست علی کے بارے میں ہوتی) كردية كرياتو خداس اس ايت ك نازل كرفيس ياجرتيل يارمول سے اس کے لانے یا پہنچانے میں غلطی ہوگئ ہے۔ اس وقت سی حضرات بھی ان کی تائید میں اُ مھ کھرمے ہوتے۔ اور فرمان خدا کے بالمقابل اُن ئى كى بات مائے -- جس طرح ان تمام تغیرات كے بارسے ميں ان كاروير ہے جو عرفے دین اسلام اور اس کے احکام میں کئے ہیں۔ان تام میں سنتیوں نے آیات قرآنیداورارشا دات رسول کے بالمقابل عمری بات ہی کو مقدم مکا ہے۔ ۔ ہما یے فعالی پہشش کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کتے این سر سر کمی کام عمل و حکمت کے مطابق ہوں۔ایسے خداکونہیں جو خداری ا عدالت اور دینداری کی ایک شاندار عارت تیار کراتے اور خوداس کی با کی ك كوسشش كرے اور يزيدومعا ويه وعثمان جيسے ظالموں اور برقماشوں كو مكومت بروكردك اورابي رسول كي بدر توم كاذر بيشر ك ليكي پرمقرد شکرے جو تللم و جفائی روک تھام کے لئے مرو کا رمو۔ (العيا وبالله - نقل كفر كفرنب اشد)

444



جناب امام تمینی صاحب نے اپنی اس کتاب کشف الاسرار میں ملابا قرمجلسی کی کتاب حق الدام تعینی صاحب نے اپنی اس کتاب حق الدام تعین کے حوالے دیئے ہیں اور اپنے فرم ب کی معلومات کے لئے اس کتاب کو اگر کتا ہوں کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ قاریبین اس کتاب کے چند ایمان سوز حصوں کا عکس اور محض ترجمہ ول پر جبر کرے پڑھ کیس ۔اور اس فرقہ کے بار سے ہیں فیصلہ کریں ۔

ساحب البلالاساده فرمودو كنت بسمالله الرحمن الرحيم و تريد ان نمن على اللذين استضعفوا في الارض و نجعلهم المئة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض و فرى فرعون وهامان وجنودهما منهمما كانو ايحلدون و اين آية كريمه موافس احاديث منهره فدشأن آنحضرت وآياء بار گواد او تاركمات و ترجمه ظامر انتفش اينست كه ميخواهيمت گذاريم برجماعتي كه ايشان دا سنكران در نمين ضيب كردانيدماندو بكردانيم ايشان و شكين و شكين استيلام بخشيم بكردانيم ايشان او در نمين و شكين و استيلامان انتفاز او در نمين و شكين استيلام بخشيم انشان ا در نمين و بشكين استان از آن المامان انتفاز او در نمين و بشكين و استان از آن المامان سني ابو بكروعس و لشكر ماى ايشان از آن المامان سني دار حدد ميكردند

مد انبات دبست – ۲۲۷ –

یش ایگروه مؤمنان دوسنی مکنید با تومی که غنیکرده است خدا بر ایشان بتحقیق ک نا بد کردیدم انداز آخرت چنایچه ناامید گردیده اندکافر آن از اسحاب قبر ما وابن بابویعدر عال الشرایع روایت کرده است از حشرت امام محمد باقر تهنج که چون قائم ما نناهر شود عایت و از نده کند تا بر او حد پر ند و انتفام فاشعر الزاو بکند و شیح منبد دد ارتاد از حضرت

فلق چاهی است درجهم که اهل جهم از شدت حرارت آن استاذه مبنایند ازخدا طلب نبود که نفس بکشد چون نفس کنید جهمدا موزاید ودر آن چاه سندقی است از آتش که اهل آنچاه از گرمی و حرارت آن سندق استاذه مینایند آن تا بوتی است که در آن شش کس از پیشینیان جادارند وشش کس از این است اماش نفر (اول) پسر آدم است که بر ادر خوددا کشتو (نمرود) که ابر اهیهدا در آتش انداخت و (فرعون) و (سامری) که گوساله پرستی دا دین خود کرد و (آنکسیکه یهوددا بعداز پینمبرشان گراه کرد) واما شن کس آخر (ابو بکر) و (عسر) و (عشان) و (معاویه) و (سرکردهٔخواد جنهروان) و (ابن ملجم)

کرده ایت و حتنگی قرموده است فانند تکم فار آ تلظی لایصلنها الاالاشتر الذی کفید و تولی یعنی پس ترانیدم شدا و ا از آشی که پیوسته افروخته آست و دباته میکند ملازم آن آتش نیست مگیتارین مردی آ نکس که تکذیب کرد پیغیر از ا ویشت گردانید بر حق و اذعلی بن ایراه به از حضرت مادی پیخ مردی است دد تفسیر این آیات که در جهنوادش حت و دا آن وادی این میساند مگرشتی ترین حت که نیسواد بآن ایش و ملازم این نیساند مگرشتی ترین مرده که عمر است که تکدیب کرد سواخدا را درولایت علی پیخ ویشت گرداند اولایت و قول نفرد یعد ازان فرمود که آتشها بعنی اذبعنی پست تر است و آتش این وادی محسوس می به ح

## خلاصة عبارات

جناب خمینی اور تمام شیمی دنیا کے معتبر پاقر مجلسی صاحب کی تحقیق انہق میں قران مجید کی اس دمیاد اللہ الو کم و قران مجید کی اس د قصص (۴/۷) آیت میں فرعون و ہامان سے مراد معاذ اللہ الو کم و کا در ان کے آبائے بزرگوار کی شان میں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آب کر کمیہ آل حضرت اور ان کے آبائے بزرگوار کی شان میں ناز ل مور کی ہے۔ اور اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس جاعت پر احسان کر ناچا ہتا ہوں کہ اسے ظاہری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس جاعت پر احسان کر ناچا ہتا ہوں کہ اسے ظاہری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس جاعت پر احسان کر ناچا ہتا ہوں کہ اسے ظاہری الفاظ کا ترجمہ یہ کہ دور کر دیا ہے (احسان بایں طور کہ انہیں بھر پیشوایان دین بناؤں اور زمین کا وارث بناؤں اور انہیں عظمت و فتح انہیں بھر پیشوایان دین بناؤں اور زمین کا وارث بناؤں اور انہیں عظمت و فتح دول اور فرعون وہا مان بینی ابو کمر وغمرا ور ان کے لئے کہ دول (یعنی ہائے تقت ) کو جوان اماموں سے الگ رہے انہیں دکھاؤں۔

دیکھے کس بے باکی سے قرآن مفہوم کوتینی رنگ دیا ہے اور تینین کرمیین رضی اللہ عنہماکو فرعون وہامان کی میگہ لاکھرد آکیا ہے۔

صفحه ۲۲۷ کی عبارت کافلاصدیہے:

"یعنی اے جاعت و نین ایسی قوم سے دوسی ندکروس پر فعدا کاغفب جواہے۔ تحقیق کروہ لوگ آخرت سے اسی طرح ناا مید ہوچکے ہیں جس طرح کفار قروا لوں سے ناائمید ہوچکے ہیں۔ اور ابن با بویہ نے علال الشرائع میں روایت کیا ہے امام باقر علیہ السلام سے کرجب ہمارا قائم دامام خائب ہفائر ہوگا۔ تو ماتشہ کوزندہ کرے گا تاکران برصد جاری کرے فاطر کا بدلہ ہے ہوگا۔ العیافہ بالشر ایک تو دجل و فریب دو سرے نما نوادہ قرسالت کے مور ندہ کوقر برزگول اور تو در دول اکرم صلی الند تعالیٰ علیه وسلّم کی جانب فسوب کرے کتنا بڑا ہم ہے۔
یہ اسلام اور اکا برین اسلام کے ساتھ ۔ رسول کا کلمہ نواں ہونے کا دعویٰ کرنے والے
کیا استے ذریل ہوسکتے ہیں کہ ازواج رسول کی ترمت کو پامال کرنے میں بھی کوئی کر
نہیں اُٹھار کھتے ۔ یہ ہیں اُم الموشین صدّلیۃ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے
بارسے میں شیعوں کے عقائد و خیالات جن کی نجابت و طہارت اور علو و عظمت کی شاآ

صغیرہ ۵۰ پر آیت قرآنیہ کی تفسیر تے ہوئے رفض وشیعیت کا کھلا ہوا مظا ہر سینافار ق اَشِدّا مُ علیٰ الکقار ِ رضی الدّعِنہ سے عنادظا ہر کرنے کے لئے کیار وایت گڑھی ہے کہ

دیگر آیا فی رونگے گھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ اس اور ترجمہ کے بعد لکھاہے:

'' اس آگ کا سحی ظالم ترین انسان ہو گاجس نے کہ پینمبر کی تلذیب

گی، اور تی ہے منہ موڑا اسسسس ان آیتوں کی تغییر میں مروی ہے
کہ جہتم میں ایک وادی ہے ، اور اس وادی میں ایک آگ ہے کواس آگ
میں جلایا جانے والا۔ اور اس کا ستحق انسانوں میں کا ظالم ترین انسان
عمرہے۔ کرجس نے والایت علی کے سلسلہ میں رسول خدا کی تلذیب کی اور اسے
قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اجتم کی بعض آگ بعض سے بست ہے گر
اس وادی کی آگ مخصوص ہے کا

یہ ہیں جنابتمینی صاحب کے آئیڈیل مجلسی صاحب کے خیالات ومعتقدات كيا اب بھي شك باقى ہے كەشىعىت اسلام سے الگ كسى دُكْر كا نام ہے جس كاقرآن اوررسول اكرم صلى البنه عليه وسلم بحرفرمان أورا بل سُنّت سے كوئى تعلق نہيں ہے ان اسلام دسمن، قرآن دسمن عقائدوخیالات کی وضاحت کے بعیب التورة الاسلامية لاشيعية ولاسنية كى حقيقت مسلمانان عالم يرواضي بوجاني پیاہتے کہیں ایسانہ ہوکراٹ لام اورمسلمانوں کی ترقی کے نام پرا<sup>م ش</sup>حضے والی پر آند صیال مجوید بهاید سالانون گو دین دایان سیمنحرف کردی اورسیاسی بازيگروں كے جال ميں آكردوح اسلام ہم سے رفصت ہوجا ئے بولائے كر يم دُنیا بھرے صیح العقیدہ مسلمانوں کو اس روز بدسے بچائے ۔آمین -ايراني انقلاب اكراسلامي بوتا ایرانی انقلاب اسلامی بروتا .... تواس میں صدیق دنار و قی شان ہونی -- دُنیا بھریں اسلام اسلام کاشورمچانے واسے ایرانی ور خمینی نواز اگراس ام سے حق میں مخلص ہوتے توزر خرید لوگوں کے وربعہ محض ا پینے من بیسندعقا مدونظریات کی ترویج نه کرتے۔ آج دُنیا بھر میں ایرانی سفاتھا کی

ترویج رفض، اوراشاعت شیعیت کے بطری تقسیم کررہے ہیں \_\_\_\_نت نی تنظمیں بنارہے ہیں \_\_\_\_ مگرکیاان تنظیموں اورجاعتوں میں آج یک مسى نے \_\_\_\_ خلفاتے راشدین کے نام پر کوئی تنظیم دیجھی ہے ؟ محت ابل بیت کے بیبل نظاکر شیعی عقائد و نظریات پھیلاتے جارہے ہیں مال يرمعي ديكها بما تاسم كراب ايراني لثريج بطور ضرورت خلفات را شدين - اور ضما بہ وصما بیات کے نام بھی لکھنے لگے ہیں ۔۔۔۔۔اس ممل کو ان کے تقییک سوااور کیا کہا جاتے گا ۔۔۔۔۔۔ جیونکہ اس فرقہ کی قابل احترام تند کتب میں توجهال خلفائ ثلاثه كاسمارات مين وبال يدلوك ان سانفرت كحاعث صرف فلال فلال لكه كركزرجات ميں - اور نام تك لكھنا نا كوار سمجھتے ہيں \_ ا سے خمین تحریک کی نوش بخی کہنے یا مسلمانانِ عالم کی بدیجنی \_\_\_\_ کر اپ کوشتی کہلانے والے بوگوں میں بھی آج ایسے افراد کی کمی نہیں ہے بواپیے دین و نربب کوسکوں کے عوص فروخت کرنے پر آمادہ رستے ہیں اور مالی منفعت کے لئے ایمائی سرمایہ برباد کردیتے ہیں \_\_\_\_ان میں سے اکثر توایسے ہوتے ہیں جواس فرقہ کے عقا مُد کاعلم نہیں رکھتے ہے۔ میں تونہایت کم بسب ایرانی ذرائع ابلاغ کی نازبر داریوں نے بہت سے سید صف سادے مسلمانوں کو ابھی بھرمانے میں کامیابی حاصل کرلی ہے۔ مگر اسلامی ترتی کے نام پراپن حایت پیش کرنے والوں کوخمینی صاحب اوران کے فرقے محے عقائد و نظر ایت کا بھی علم ضروری ہے۔ اس مقالے میں مجھ نظر ما تی اور سياسي جلكيان آگتين بين - تاكه نفيخت بو ـ علما معلیان کااخلاف دلایت نقید کے پردر میں اپنے اقتدارى جومسند آراسته كى ب وه بمارى طرح نودستيده علمار كرزديك مجى

برترین کمرا بی ہے ۔۔۔ وہ سجی اس معالم میں فق نہیں ہیں ۔۔ان کا فرقة الماميه جوامامت وخلافت كے بار سے میں تمام تنیعی فرقوں سے آگے بڑھا بواہے وه فقيه اورمجتبد كوائمه كادرجه ديين پر تهي رضا مند نهيس بوسكيا \_\_اور اس کے علاوہ دوسرے فرقے بھی اس کو قبول نہیں کرسکتے شیعوں کے تمام فرقے ائمہ کی مصومیت کے بھی قائل ہیں \_\_\_ابکسی فیتہ و مجتبد کوابامت مطلقه کاحقدارتسلیم کرنے سے پہلے وہ اسے بھی محصوم اور دیگرایسی ج خصوصیات کاحامل مانیں \_\_\_ پرکیسے ممکن ہے \_ ؟ چنا بخد جناب تميني صاحب محيد محصرعالا رايران مثلاً جناب كاظم مشرىعيت مدارى جناب طباطباني أنقمي وغيره نيءاس بارسے ميں اپني طرف سے شديدا حتجاج كامطابرہ کیاہے ۔۔۔۔اوران کے نز دیک خمینی صاحب کا نظریۃ ولایت فقیہ "اس دور میں ضلالت دینی کی بدترین مثال ہے موجودہ ایران می*ں کئی بڑے سے بڑے دی علم کا* علمی حراع خینی صاحب کے اقتدار کی آندھیوں میں ٹل ہو کررہ گیاہے ۔۔۔ اس لة ان مشيعه علمار كاخميني صاحب كے نظریات سے انجراف ان کے حق میں نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا۔۔۔۔اسی کی یا داش میں انہیں جمینی صاحب کے حامیوں کے ظلم وستم كانشانه بننايرا بيهرجهي ان علمار في اس نظريه ہوآج ک<sup>ا ت</sup>سلیم نہیں کیاہے — بلکہ وہ اے گراہی وضلالت کی گھناؤنی شال سمجھتے (الثورة البائسة ساه) اس موضوع پرایران کے اندرسشید علمار میں خود غم وغضہ اور نفرت کی کیا کیفیت یائی جاتی ہے اوران لوگوں نے آج کے ہنگامی دورمیں بھی اس برعت و ضلالت کی کس قدر بهت اور جرآت سے مخالفت کی ہے اس کا انداز ہ ایک یعی مجتبار ڈاکٹر موسی موسوی کی اس تحریب ہوتا ہے: الأولايت فقير كاعنوان تميني كي وموضوع ولاسية ان برعتوليس سے بواس نے الفقهية من البدع الستى

ابتدعها الخبيني في الديس دين اسلام مين ايجادكي الاسلامى واتخان منداساسا ہیں - ادراس کو دیں کے للاستبدادالمطلق باسمالدي نام براستبداد طلق كا در يعب (الثورة البائسة صص) بنابات يه خودشيعي دنياميں اس نظريم اور جناب تميني صاحب كي ان حركتوں ہے كس قدر بے مینی اور اضطراب ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لئے مصنف مذکور کی تحریکا ایک مختصراقتیاس اور ماضرخدمت ہے۔ جس کے ذریعہ وہ ساری ونیا کے اہل اسلام ا ورغيرسلمول كوجمين صاحب كمنفي نظريا يصبول اقتدار محمنصو بول اورايراني قوم کی کیستی کی دارستان کے اسباب بتاً ناابینا ذمہ سیمقے ہیں۔ واکثر موسوی کی شحریر کا خلاصہ یہ ہے: نو دنیا کے تمام مسلمانوں اور *غیرمسلموں کو یہ ج*ان لینا ضروری ہے كهايران مح مقتدرعلها را ورديني شخصيتوں كانميني صاحب محے نظرية ولايت فقہیہ سے شدید اختلاف ہے۔ اور ان تمام لوگوں نے اعلان کر دیاہے كراس نظريه كادين سے كوئى تعلق نہيں۔ بلكه بيصريح ضلالت اور كمراي ( حاله مذکور صله) ایسا ہردورفتن میں ہوتا آیا ہے کہ عوام کے اعتقادا ورٹوش فہی کا ناجائز فائدہ ا شھاکرجالاک اورز مانه ساز لوگ اُٹھ کھراہے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ اِ ورحصول اقتدارہ منفعت كے لئے كہمى بوس دولت وٹروت كى تسكين كے لئے اور كھى حكومت اور مرتبت پرقبضہ جانے کے لئے دین ومذہب کو تو اوم واکر پیش کرتے ہیں . ا پنے بی میں لایعیٰ نظریات اختراع کرتے ہیں ۔۔۔ اور اصل دین ۔ اور حقیقی شرایعت سے ان کا نام کا بھی تعلق نہیں ہوتا ۔۔۔۔ براہواس جذر کا جے ورند فع « يعنى برابنے كى بوس انسانيت كم معيارے كراكر حوانيت ودرند كى اور وحشت وبربريت نك بينيادے \_\_\_\_اس مدى كى سب سے بيانك

جانی وہالی تباہی کا عنوان جناب جمینی صاحب کے سواکے قرار دیاجا سکتاہے۔ و الثورة البائسة كم اسى مصنف نه بمارے سامنے ايك ايسا انكشاف بجي كيا ہے جے سن كرمسلانوں كاندر بدا بونے والے كراه فرقوں اور مبتديين كى تاریخ بیج نظرا تی ہے ۔۔۔۔ویسے تو مضرات شیعہ قرون اولی ہی سے عام اسلامی ونیاسے الگ تھاگ ایک علیٰجدہ فرقہ کی حثیب بیں رہے۔ ان کی ناز اور ا ذان کے کے طور خیرا گانہ ہیں مگر خود سیعی دُنیا میں یہ انقلاب سپلی بار تمودار ہواکہ کسی نئے شخص کا نام ا ذان میں شامل کیا جائے۔ خینی دورا قندارس مساجد کے اندراللہ اکبر کے بعد تعینی رہبر ، کا لفظ بھی يكالاجاتاب. واكطرموك موسوى كيقول ايراني مساجدتين امام حميني صاحب كانام شامل ا ذان کرایا گیا ہے ۔۔۔اس پر بھی شیعی علما سخت برہم ہیں ۔۔۔ اور اسے ناگوار سمجتے ہیں \_\_\_ البتہ جہام گوہر، جومشہدرضوی کی مبحد ہے اورس کے خطیب وامام طباطبانی ہیں۔انہوں نے اپنی مبحد میں اس برعت سسیّہ کو داخل نہیں ہونے ڈیا ہے جس کی وجہ سے انہیں سخت مراحل کا سامنا کرنا پڑا اوروه ظلموستم كاشكار بناتے گئے۔ (انثورة البائسة صالا) ایران میں اب انبیار ورسل اور ائمہ کی طرح خمینی صاحب پر تھی درود بھیجاجاتاہے ۔۔۔ اور " التُداکب رخینی رہبر" تو اس ملک کا نعرہ ای بن گیاہے۔ ( نبیج تمینی صلای)

## روال اوريبور

 P4 P

روافض بهي مسلمانول كانون ببابا يېودى مرسلان كخول كو جائز سمحقة مين-حلال شمحقة بين-روا فض تعبى قائل نهيس-يرودى ورتون كى عارية على قالنبس يهودي تين طلاقون كوب معنى روافض مجی ایسا، ی نحییا ل رافضيوں نے قرآن ہي تحريف كا يبود يول في تورات مين الزام تراثا۔ يبودى جرئيل علىدالت الم سي بغض ركت بين را فضیوں کا ایک گروہ بھی اس کا قائل ہے کہ جریل نے وہی پہنچانے میں غلطی کی حضرت علی کے بیاتے محد (صلّی الشّعلیہ وسلّم) کومینجادی۔ (غنية الط البين) به تو تهین شیعول کی میرود سے جبتی مناسبتیں اب ذرا دورِ حاضر کا جائزہ بیروت میں خمینی نواز شیعوں نے مظلوم فلسطینی مسلمانول پر ، میہودلول کے آلہ کاربن کرفتل وغارت گری کا جو بازار گرم کیا ہے ۔۔ اور شیعہ ابل ملیشانے جس بیدر دی سے مجامدین فلسطین کی نیشت میں تنجرارا ہے و ہ ماضی قریب کی جمینی تحریک کامنہ بولتا نبوت ہے ۔۔ اس گروہ کی تباہ کاربول نے سلمان فلسطینیوں کو کمز ورکر کے رکھ دیا ہے حالانکہ میرودسے مقابلہ کے میدان میں فلسطینی مجامرین کمجھی کمزور ٹابت نہیں ہوئے بتھے ۔۔۔۔ مگر بیبود کے یجند بن کرشیعی گروه نے مسلمانان بیروت کی کمرہی توژ کرر کھر دی ہے۔ آ خریکس اسلام کی خدمت مورای ہے۔ کے خلاف متوا تر حبٰگ کا سے سلہ قائم رکھنا ۔۔مسلمانان عراق کو کفّارگردالحج ان كے خلاف جہاد كوفرض قرار ديناكس اڪلام كا قانون ہے۔ ؟

امریکه اوراسراتیل سخینی صاحب کی ایرانی حکومت کے ہتھیار خریدنے کی خفیه کارروائیال دنیامیس <sup>س</sup>ا فبرانسان سے پوشیدہ ہیں و \_\_\_\_ مرگ برامر کی مرك براسراتيل ك نغرول سے قوم ايران اورمسامانان عالم كوبېلانے والے کب تک بن بہود نوازی ، اور اسرائیل دوستی کوچھیا سکیں کے خميني صاحب كحيضط ناك منصولول كوسمجينه تخريني ان كي رفيّار وكفيّار مربر وتقریو بر بو فرکرنا عالم است لام کی اہم ذمتہ داری ہے۔ان کی ایک تقریر کے اس حصتہ کو بھی نظرانداز ندکیا جائے جس میں انہوں نے حرمین طیتبیں کے ملسلمیں بالکل میہود جیسا ہولناک ارادہ ظاہر کیاہے: حوثنيا كى استسلامى ا ورغيراسـُـلامى طا قتول ميں ہمارى قوت اس وقت تک تسلیمنهیں ہوسکتی جب تک مکّدا ور مدینہ پر ہمارا قبضه نہیں میں جب فائح بن کر مکہ اور مدینے میں داخل ہوں گا۔ توسب سے پہلے میرایہ کام ہو کا کرحضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے روضے میں پڑھے ہوتے دو مُتول (الوبكروغريض الشعنها) كونكال كربالبركرول كا 4 ( بحوالة خيني ازم صف تقرر فرانس بايام جلاطي) يراقتباس فينى صاحب ك باطن كوظا بركرف يرك لية ازلس بي



جناب خمینی صاحب کے برسرافتدار آنے کے بعدسے، ایران ایک اسلامی ملک کے نام سے متعارف کرایا جار ہا ہے اور دورِ حاصر میں احیائے دین کے نام براسا کا ایک جدید ڈوھا پخہ تراشنے والی تنظیم جے جاعت اسلامی کے نام سے موسوم کیا جانا ہے خمینی حایت میں نہایت سرگرم دکھائی دیتی ہے ۔۔ جس کا ثبوت اخبارات ورسائل سے وافر مقدار میں فراہم ہوتا ہے۔

دُنیا کے کسی ملک میں قو انین اسٹ کام کے نفاذ کا علان، دراصل اسٹ کرشش اعلان ہے جس نے دُنیا بھر کے مسلمانوں کومتوجہ کرلیا، اور لوگول نے پہلوی اقتدار کے کھنڈرسے اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہونے کی امید بازهل اور دُور کے ڈھول سہاون، کے بیوجب ایران ایک اسلامی ملک اور اس سے اہم ترین بات بیر کہ جناب امام تحقیق صاحب کو حجة اللہ، دُوح اللہ، آیت اللہ اور من خصیت منوانے نہ جانے کن کن اوصاف کی خلعتوں کے ساتھ عالم اسلام کی اولین شخصیت منوانے نہ جانے کن کن اور ان حام مرحل پڑی کو ایران حکول کی مہم میں پڑی ہے۔ اور لئریم پر افران ماور ذرائع ابلاغ نے اس محاذ پر بھی کمر میں نہ ہے۔ با ایران می اور فرائع ابلاغ نے اس محاذ پر بھی کمر باندھ لی ہے۔

۔ اسلام ایک دمین کی حیثیت سے اپنے دوٹوک حقائق رکھا ہے جنہیں تسلیم کرنے والوں کومسلمان کہا جا تا ہے۔

است لام مے سادے عقائد کی بنیا دہی ذات رسول اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ م ہے ۔ جن کورسول مان لیلنے کے بعد ہی قرآن اور تمام اسلامی احکام جنہیں کے کررسول خاتم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم مبعوث ہوتے ،تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائداو خروریات دین میں سے کسی ایک کا انہار تھی آدمی کو دائرۂ اسٹ لام سے ہا ہرکردیتا ہے۔ دینِ اسلام کا تمام ترمقصود "رضائے خدا ،، کا

 قرآن ومنتساس کی بنیادی ہیں۔ اوراصحاب النبي (صلّى الله تعالى عليه وسلّم وضي الله عنهم الجمعين) قرآني سايخ میں ڈھلی ہوتی پاکیزہ ترین جاعت ہے اوراسی جاعت صحابہ کے افضل ترین افراد یعنی خلفائے راشدین کے ۔۔ در حقیقت رسول اکرم صلی التہ علید وسلم کی روش ، اورمنشار کے عین مطابق دُنیامیں اسٹلامی نظام خیات کوبریا کیا ۔ آج وُنیا بھر کے مسلمان ان کے مربول مِنت ہیں ۔ سطور ماسبق میں اس مُقدّ س جاعت کے متعلق غیروں کے اعترافات بیش کئے گئے يهال بمخيني صاحب كعقائد ونظريات كى جند حملكيال نذر ناظرين كريں گے ہے ان كے دين وايمان كاسراغ نظانا آسان موكا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان قدرول کا ذکر کریں گئے۔ بوخمینی صاحب اور مودودی صاحب کے درمیان مشترک دکھانی دیتی ہیں خينى صاحب نے اپنے امام غائب مهدى مواود كے حبن ولادت كے موقع ي خطاب کرتے ہوئے (۵ارشعبان سلامو) انبیار ورُسل کی شان میں کیا کی آ تناخانه باتين كين - مضنعَ : ستام انبيار دُنيا مي*ن عدالت* لقد جَاء الانكياء جَمِيُعًا كاككول كوثابت وقائم كرني ك من اجل اس ساء قواعل لئے آئے لیکن وہ حضرات اپنے العدالة فى العالم لكتهم مقصدلجشت ين كامياب ندموسك لم ينجعوا حتى النبي محمقه

ببال بكء زاتم الانبيار بمى استقصد میں کا میا ہے۔ رہوسکے اجوانسانیت كاصلاح ،عدالت كي نفاذ واور

خاتمالانبياءالذي حباع لاصلاح البشريه وتنفيه العدالة وتربية البشرلم ينج

انسانول كى تربىت كى غرض سەكنيا میں آئے۔۔۔۔یقینا بوتفراس مقصد في خقريب كامياب بو كاده بمدى مواود مول کے۔ یہ لوری دُنیا میں عدالت كى بنيادكوقائم كريس سكاور انسان كى انسانيت وخصوصيت كوثابت كري كمانيزسارے عالم كى كى كو درستی سے بدل دیں گے الم مهدی جنبين الله تعالى فيشريت كم وأسط ذخيره بناكرباتى ركهاب يوراء عالمي عدل كى اشاعت اورات زنده كرنے كى خدمت ابخام دي گے اور يقيناً اس کام میں کامیاب ہوں گےجے قائم وثابت *کرنے می*ں انبیار ناکام <del>رہ</del>ے بهم النبس منيس اورسردار نبيس كرسكة كيونك وهاس سے بالاتريس بماي رطب اول مي نبيس كيد سكة كيونكان کے بعد کوئی جیس یا یاجائے گااور ننى كو كَان كَانْ وْتُلِ بِ إِنِّي وَجِو مهرى مفروعود كم علاوه كسى اورافظ سيهمال كأتعراف وتوصيف كاقدرت بنين ركحة إ

فى ذالك وان الشخص الذي ينج في ذالك ويرسى قواعد العدالة في اعاء العالم في جميع سراتب الانسانية للانسان وتقويم الخرافات هوللهل للنتظر فالإمام المهدى الذى ابقاه الله سيحانه وتعالىٰ دخرٌ إمن إجل البشرية سيعمل على نشرالعلالة فيجيع اغاء العالم وسينح فيمالخفق فى تحقيقه الرئبياء .... اننى لااتكن من تسميته بالزعيم لأسم أكبروارفع من د الك والأاتكن من تسميته بالرجل الاول لانه لايوجل احد بعدة وليسله ثان ولن الله لا استطع صفه باىكلامرسوى المهاى النتظر الموعود

توجیدورسالت برایان رکھنے والاکون ایسا مسلمان ہے جھینی صاحب کے ادعا پرچونک ندائ<u>ے ہے</u> گا۔۔۔۔ا وردُنیا میں اسلامی انقلاب اور قیا دیے عظمٰی کی بساط محان والحمين صاحب سعبزارى كااعلان نبيس كرے كا انبيار ورسل جوخدا وندقدوس كيطرف سے ايمان وعدالت كامعيارين كر اورعالم منی کوخدائی عدالت سے لبریز کردیا ۔۔۔۔ جنبول نے ا بين ابيع دور مين ايماني وحقاني عدالت كي جمعين روشن كيس بالخصوص خاتم الانبيايست يدالسل صفور محدعري ستى الشعليه وستم جن محدم سايمان و عدالت كے خدائى مشن كى تكہيل كا علان قرآن كريم بھى فرما چكا ہے - مرتبيني سا جس اسلام کے بیروہیں اس میں مصوم گروہ انبیا۔ ورسل کے علاوہ بھی کوئی ذات الیسی ہے جوان سب سے افضل واعلیٰ برتر د بالاہے ۔۔۔۔۔الحمد لللہ کہ اہل سُنّت ۔ جو قرآن مجید ۔ رسول خاتم اوراصحاب وانصاروا ہے اسلام مے پیروہیں \_\_\_\_ان کے نزدیک ایسی کوئی ڈات نہیں جو مخلوقات ِعالم میں انبیار و رسل سے افضل ہو۔۔۔۔ اور اہل سُنّت کا اسلام تو بچردہ سوسال بیشتر محمّل ہوجیاہے۔ ہر بہج اور ہرعنوان سے کامل اور مکل ہے ۔ مسی طور سے می اسے غیرکامل سمھنے والول سے ہماراکوئی تعلق نہیں۔ جناب عميني صاحب البيخانبي كمرا وكن خيالات كوابني اورتقر سرول من مي نلا بر كريكي بين اور بتا چكي بي كواست الم ابتدائے دورسے آج يم محتسل كاميائي سے سرفراز نہيں ہوسكا۔ امام ارضارض الشعنہ كے جش ميلا دى تقريريں "مے دوباتوں کاافسوسے النامتأسف لهموي ایک پرکراسلای نفام حکومت اسلاً احلمعاان نظام

كابتداني دورساب كم على

ألحكم الاسلامي لم ينجح

ra.

مندن فجرالاسلام الى يركاميا بسبس بوسكاحي كدرول اسلام حتى الته عليه وستمري زماني يومناهلاا ..... وحتى في عهد دسول الله سي سي عكى عكومت اللامي كانظام صلى الله عليه وسلم لم يستقم يور ع فوررر يان ومكاي حصول اقتدار، اورکرنتی سلطنت پرتمکن کو،ی اسلامی کا میابی و کامرا تی ، اور فوزو فلاح کامعیار سمجینے والول کی اس دور میں کمی نہیں ہے۔ خمینی صاحب ایران میں آج نمبرایک کی شخصیت ہیں توانہیں انبیار ورسل بھی معاذ التٰد کمترا ورحقیر د کھائی ہے رہے ہیں \_\_\_\_\_اسی طرح جناب مودودی صاحب مجی ا قامت دین کامطلب حکومتی اقتدار کاحصول لیتے رہے ۔۔۔۔اور اپنے اس نواب کوشرمندہ تبعیر کرنے کی مساعی میں انہیں عورت کی سیاسی رہنا تی کی بھی سمایت کرنی پڑی مگر جینتے جی تووہ حصول اقتدار میں کامیاب نہ ہوسکے۔ البقد زندگی کے آخری آیام میں انہیں اے اس شن میں ہمخیال جنا بھینی کی کامیا بی کامژوہ مل گیا ۔ جے انہوں نے ا بين اوراين جاعت كے لئے نيك فال سمحها بناب خميني صاحب كاتعلق رافضي فرقہ سے جس کامسلانان عالم سے دور کا بھی واسطہ شیں ہے۔ تھر بھی جناب مودودی صاحب نے تمینی صاحب میں کون کی اسلامیت دیکھ لی کران کے والہ وشیدا ہوگئے ۔۔۔۔ان ہاتوں کی جِمان بین کے دوران بہیں مو دوری صاحب كى تحرىرول ميں ابل علم كى نــشـا ندى سے كچھ ايسى باتيں ملتى ہيں جو عقيد ة رسالت كے سلسلة ميں مودودي صاحب كومسلمانان عالم سے الگ صف ميں لا كھراكرتي ہيں يعنى دېې تميني صاحب كى طرح تومېن منصب رسالت . جناب مودودي صاحب كاب باك فلمرسول اكرم ستى الته عليه وسلم كخطيات اورتقریرو تذکیر کے بارے میں ناکامی کاالزام بھی لگاچکاہے۔ لکھتے ہیں:

مودودى ترجان، ايشيا لا بور ٢٩ في الجرس ١٠٠

لیکن وعظ و منطقین میں نا کامی کے بعد د ائ اسلام نے ہاتھ میں ملوار لی 🖟 رسول خاتم صلّی الله علیه وسلّم بررب کا تنات نے جس فریفیة رسالت ، کی ذمتر داری دی تقی مناب و دودی صاحب کی مندرجه ذبل تحریر سے بیتہ چاتا ہے ک حضوراقدس سے اس میں معاذ اللہ کوتا ہی بھی ہوتی: حاس طرح جب وه كام تحميل كوببني گياجس پرمحدصتى الله عليه وسلمكو ما مورکیاگیا۔ تو آپ سے ارشاد ہو تاہے کداس کارنامے کو اپنا کا رنام جوکر کہیں فخرنہ کرنے لگ جانا، نقص سے پاک، بے عیب ذات، اور کامل ذات صرف تمهارے رب ہی کی ہے۔ لہٰذااس کا عظیم کی ابخام دہی پر اس کی سبیج اور حمدو ثنا کرو اور اس ذات سے در خواست کروکہ مالک اس ۲۳ سال کےزمانہ خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں جو خامیاں اور کوتا ہیاں سرزد ہوگئ ہیں انہیں معاف فرمادے ایسا شورہ نفری تشریح کرتے ہوئے بھی اسی بات کولکھا ہے: .. "اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی بیج كرفيين شغول ہوجائيں كراس كے فضل سے آپ اتنا بڑا كام انجا م دیسے میں کا میاب ہوئے ، اور اس سے دعیا کریں کداس ضدمت کی انجا دہی میں جو بھول یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی اسے وہ معاف فرماد ہے جھ مودودى صاحب نے اسى موره كى تفسيمس اس بات كو تاكيدًا بھرد ہرايا: <sup>رر</sup>یعنی ا ہے رب سے وُ عاما نگو کہ جو ضرمت اس نے تمہادے سر د کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے بو بھول پوک باکو تا ہی بھی ہوئی ہو اس سے حیثم لوشی اور درگز رفر مائے ہیکھ

له الجہاد فی الاسلام صلاحا، که قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں صلاحا کے - تنبیم القرآن جه صلاح کے تنبیم القرآن جه صلاح ۲۸۷ دیکھا آپ نے ان مذکورہ بالاعبار توں میں مودودی صاحب کے قلم نے بی کوکس گستاخی سے پامال کرنے کی جسارت کی ہے اور دیکھتے رسالت محمدی کا کامیا بی پراپنی سیاسی نگاہ ڈالتے ہوئے ،ارباب وعلل کی تلاش میں مودود کی صا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدائی تعلق اور نصرت و حکمت رتبانیٰ کو کس طرح فراموش کمیا ہے۔ لکھتے ہیں :

مرای الته علیه وسلم کوعرب میں جوزبر دست کامیابی صاصل ہوئی اس کی وجہ یہی تو تھی کہ آپ کوعرب میں ہمترین انسانی موادیل گیا،اگر خوات آپ کو بودے کے ہمت ہمت ہمیت ہمیں مسلم الدادہ اور نا قابل اعتماد لوگوں کی بھیر مواجاتی تو کیا پھر می وہ نتا گئ نکل سکتے تھے ہے،

اوريد يجيرً أموة رمول كي نئي توجيه بهي ملاحظه كيحية:

"ایک سے زیادہ مقام پرقرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ محد رسول اللہ
دُنیا کے لئے ایک بہت اچھا نمونہ ہیں۔ مگراس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آدمی
کو ایسا ہی ایماندار ویسا ہی راست باز، ویسا ہی سرگرم ویسا ہی دیندار و
متنی ہونا چاہیئے جیسے وہ تھے۔ نہ یہ کہ ہم بھی بعینہ اسی طرح سوچیں او ر
عمل کریں جس طرح وہ سوچھے اور عمل کرتے تھے ہے۔

مودودیت کاضرورت رسالت سے فرار بھی قابل دیدہے۔ "جولوگ جہالت ونا بینائی کے باعث رسول عربی کی صداقت کے قابل نہیں ہیں۔ مگرانبیائے سابقین برایمان رکھتے ہیں۔اور صلاح و تقویٰ کی زندگی بسرکرتے ہیں۔ان کو اللہ کی رحمت کا اتنا حصۃ ملے گاکہ ان کی سزامیں تخفیف محوجائے گئی ہے تھے

اله تحریب اسلای کی احلاقی بنیادین مط که منصب رسان تنبر مده ۱۳۱۵ منطق است استال استال

ادیب اردو کی بے ادب تحریریں جناب مودودی صاحب زبان اردو کے ادیب سمھے جا

جناب مودودی صاحب زبان اگردو کے ادیب سمجھے جاتے ہیں۔اس دور ہیں زبان دیان دیان کے ادب کا غالبًا یہ می لازی جزہے کہ دین ودیانت اور ستم طور پر قابل استرام شخصیّات اور سلم السب کے تی ہیں ہے ادبی اورگستا فی کی جائے۔ یاشیا یہ مودود می صاحب جس اقامت دین کے لئے سرگرداں رہے اس کی عظمت کا سکہ بھانے کے لئے سرگرداں رہے اس کی عظمت کا سکہ بھانے کے لئے ۔ا ہانت انہیا۔اور خد ا کی محصوم مخلوق پر کلوخ زبی ضروری سمجھی جاتی ہو ۔ مذکورہ بالا سخر برول ہیں رسالت و نبوت کی اہانت کا انداز آپ نے طاحظ کیا۔اب ذیل کی تحریروں میں گئے تاخ قلم نے انہیا۔ ورسل میں سے کسی کو اسرائیلی چروا ہا کہا

کسی کواسرائیلی چروا ہاکہا کسی کو فریضۂ رسالت میں کوتا ہی کرنے والا کسی کو ڈ کیٹیٹرا ورمسولینی کی طرح کسی کواسرائیلی رواج سے متاثر

کسی کونتوا م شریف سے متا تر/ صاکمانه اقتدار کو نامناسب استوال کرنے والا کسی کونشری کمز ور لوں سے معلوب جذبہ جا بلیت کا شکار ،

قصوروار کے اورنفس شریری رہزی میں آنے والے سے کہاہے۔ مودودی صاحب نے نہایت ہے بائی سے تیدناموسیٰ کلیم الشعلالسلام

ورودی صاحب کے سہایت ہے باق سے سیدنا کو ی میم الترعایہ اسلام کوا بن تفہیات میں اسرائیلی حروا ہادسکا ۲ حصداقل) لکھ مارا ہے، حضرت یونس علیالسلام

سمنت یونس سے فریفتہ رسالت کی ادا سیسگی میں کمھھ کوتا ہیاں ہوگئی تعیس ہے۔

اله تغبيم العرّان ع م طبع اقل ما شيرم<sup>الا</sup>

تفہیات میں نفس مشریر، کے ہار سے میں لکھتے ہوئے کہد گئے کہ: "اور توا وربساا و قات بیغیروں تک کواس نفس شریر کی میزنی مح خطرے پیش آئے ہیں ا للي محض وزير ماليات محصنصب كامطا بهنهين تصابيسا كه بعض لوگ سمجتے ہیں ، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے میتیج میں سيرنا يوسف عليه السلام كوجو يوزكيش حاصل بون، وه قريب قريب وي پوزیش تھی جواس وقت اٹلی میں سولین کوراصل ہے سامک معصرت داؤد عليه السلام في البياع عبدكي اسرائبلي موسائمي ك عامرواج سے متاثر توكر، اور ياسے طلاق كى در تواست كى تھى الط " حضرت دا دُرعليه السّلام ك فعل من نوا أش نفس كالحجه دخل تها، اس كاحا كمانه اقتداراك نامنا سب استعال سي مجي كوتي تعلق تها، اور وہ کوئی ایسا نغل تھا، جو حق کے ساتھ حکومت کرنے و الے، کسی فرمال اِل كوزيب مذديتا تنفا يوسك معتصرت نوح عليه السلام ابني بشرى كمز ورلول مصمغلوب اورجا بليت كي جذب كاشكار مو كي ته يه مع انبیائے کرام سے تصور بھی ہوجائے تھے اور انہیں سزا بھی دی جاتی تھی ہے

ہے تفہیمات طبع چہارم سکالا سکے تفہیمالقرآن ج سم طبع اول سکا۳ سکے ماہنار ترجان القرآن می ۱۹۵۵ء م له تغیمات ج الحی پنجم ساال علی تنجم سالا علی تغیمات دوم طبع دوم سالا هم تغیمالقرآن ج سیمال

جناب خميني اورابات صحابه ضرائ شيد خلفائ لاثدين جناب ميني اورابات صحابه ا حضرات شيعه فلفائ راشدين عِدْصِ ابْرُام کے علاوہ پوری جاعت صحاب کو انعیا ذباللہ الحرُّاہ، بددین باغی اورمطلب پرست اور نرجانے کیا کیا خیال کرتے ہیں ۔ جناب جمینی صاحب کھان سے الگ نہیں بلکہ تقدس گرو وصحابے بارے میں ان کے بھی عقائد اسے گروہ ہی کے مانندہیں۔ چنا پخه خمین صاحب کی کتاب کشف الاسرار جس کے کفریات سے لبریز صفات کا عکس اسی کتاب میں شامل ہے۔ جند اقتباسات کا ترجمہ یہ ہے: مورسول الشرصلي الشرعليه وسلم ك بعد حكومت واقتدار صاصل كرني كان كا جومنصوبة تصاراتس كے لئے وہ ابتدائ سے سازش كرتے رہے اور انہوں نے اپنے ہم خیالوں کی ایک طاقتور باری بنالی تھی، ان سب کاامل مقصدا ورمطم نظرسول التصلى الشعليه وسلم في بعد حكومت برقبف كرايناي تھا۔اس مے سواا سلام سے اور قرآن سے ان کا کوئی سرو کارنہیں تھاین "اكر الفرض قرأن مين صراحت كرساته ريول التصلى المدعلية علم كربعدامامت وخلافت كرلته حفرت على كى نام دد كى كاذكر بهى كرديا جا آتب بھی یہ لوگ ان قرآ فی آیات اور ضداوندی فران کی وجہ سے اپنے مقصداور منصوبه سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے جس کے لئے انہوں نے اپنے كواسلام سے اور رسول الشصلي الشعليه وستم سے چيكار كھا تھا۔ اس عصد کے لئے بوجیلے اور داؤ بیکے ان کوکرنے پڑتے وہ سب کرتے اور فرمان اللہ وند کی کوئی پرواه زمیس کرتے یہ متقرآني احكام اورخداوندي فرمان كے ضلاف كرناان كے ليے مولى باستقى، انبول نے بہت ہے قرآنی احکام کی مخالفت کی اور خداوندی فران كا تونى يرواه زيس كى ا

TAY

"اگروه اینامقصد (حکومت واقتدار) حاصل کرنے کے لئے قرآن سے ان آیات کا نکال دینا ضروری سجھتے (جن میں امامت کے منصب پر حضرت علی کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا) تو وہ ان آیتوں ہی کو قرآن سے نکال دیتے یہ ان کے لئے معمولی بات تھی ﷺ

"اوراگروہ ان آیات کو قرآن سے نہ نکا تھے۔ تب وہ یہ کرسکتے تھے
اور یہ کرنے کہ ایک صدیث اس مضمون کی گھڑ کے اور رسول الشرصتی الڈیٹا کے
کی طرف منسوب کرکے لوگوں کو سُنا دیتے کہ آخری وقت میں آپ تی الشیطا جن
نے فرایا تھا کہ امام و خلیفہ کے انتخاب کا مستلشور کی سے طے ہو گااور علی جن
کو امامت کے منصب کے لئے نامز دکیا گیا تھا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کردیا
گیا تھا ان کو اس منصب سے معز ول کر دیا گیا یہ

"ادریر بھی ہوسکتا تھا کہ تمران آبات سے بارے میں کہد دیتے کہ یا تو خود خداسے آن آبتوں کے نازل کرنے میں یا جبر تیل یارسول خداسے ان کے پہنچانے میں اشتباہ ہو گیا، یعنی غلطی ادر پچ ک ہوگئی ؛،

" خمینی نے صدیت قرطاس کا ذکرکرتے ہوئے بڑے در دناک نوحہ کے انداز میں (صفرت عمر کے بارسے میں اکتھا ہے کہ دسول النہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں اس نے آپ کی شان میں ایسی گشتا نی کی جس سے رُوبِ پاک کو انتہائی صدمہ بہنچ اور آپ دل پر اس صدمہ کا داغ نے کر ڈینا ہے رُفصت ہوئے ۔ ۔۔۔۔ اس موقع پر خمینی نے صراحت کے ساتھ یہ میں مکھا ہے کہ عمر کا یہ گشتا ضا نہ کلمہ در اصل اس کے باطن اور اندر کے کفر و نہد قد کا ظہور تھا، یعنی اس سے ظاہر ہوگیا کہ (معا ذاللہ) وہ باطن میں کا فرد زند کی تھا تھ

"اگریشینین (اوران کی پارٹی والے) دیکھتے کر قرآن کی اِن آیات کی وجہ سے (جن ایس امامت کے لئے صرت علی کی نامر دگی کی گئی ہوتی ) اسلام

سے وابستہ رہتے ہوئے ہم حصولِ حکومت کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتے اسلام کوترک کرے اور اس سے کٹ کرنی بی تقصد حاصل کرسکتے ہیں، تو یہ ایسا ہی کرتے اور (ابوجبل وابولہ) موقف اختیار کرمے ) اپنی یار فی کے ساتھ اسلام ا ورمسلانوں کے خلاف صف آرار ہوجاتے ی مع عثان ومعاویہ اوریز بدایک ہی طرح کے اور ایک ہی درجے تیاد کی

(ظالم ومجرم ) تصے اِل رعام صحابه کامال به تنهاکه یا تو وه ان کی رشیخین کی) خاص یار فی میں

شریک شامل ، اگن کے رفیق کار اور حکومت طلبی کے مقصد میں ان کے لور سے ہم نواتھے، یا بھروہ تھے جوان لوگوں سے ڈرتے تھے اوران کے خلا<sup>ق</sup>

ایک حرف زبان سے نکالنے کی ان میں جرأت و ہمت نہیں تھی یہ

اوراے عالم اٹ لام مے سُنّی مسلمانو! بیربھی دیجھتے جِلوکرمسلانانِ البنّت جوابتدارے آج تک ہیں اور آب سے قیامت تک رہیں گے ان کے بارسیں حمینی صاحب کیارائے رکھتے ہیں ۔ اور ہم غلامانِ صدیق اکبر، غلامانِ عمرفاوق اُظمٰ غلامان عثمان عنی اورغلامان علی مرتصیٰ کےسلسلہ میں ان کا کیا خیال ہے ؟ آنجناب

دونتيوں كامعالمه يہ كابوبكروعم قرآن كے صرح احكام كے خلاف جو کید کہیں، یہ لوگ قرآن کے مقابلہ میں اس کو قبول کرتے ہیں اورائی کی پروی كرتيبي عرف اسلامي ج تبديليال كين اورقرآن اوكام ك خلاف جواحكام جارى كئي يمننيول نے قرآن كے ال حكم كم مقابله ميں عمري تبديلو کواوران کے بماری کے ہوئے احکام کو قبول کرایا اوروہ ابنی کی بیروی 1014

جنام وورئ يول معماعليه كالصين ايراني ربنا جناب ميني منا اب درامودودی صاحب اور ان کی جاعت کی جانب آیتے ہم یہ تونہیں کتے کہ مودودی صاحب مؤممؤ تمینی صاحب کے ہم عقیدہ وہم خیال ہیں ۔۔۔ مگراتنا تو ضرورع ض کرتے ہیں کہ تو ہیں صحابہ میں انہوں نے اپنے بے باک قلم سے اتنا کے دلکے دیا ہے کر قیمنی کے ہم ندم ب انہیں اپنا ، اور اپنے کام کا آدمی سمجھنے لگے ہیں ۔ کسی کی گفتار ورفتار ہی اسے کسی طبقہ کا دوست اور کسی طبقہ کا دشمن بنا فی ہے۔ اوراق تاریخ کی ورق گردانی نے مودودی صاحب کے ذہن سے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قرآنی سیرے محوکر دی ۔ اور معلوم نہیں کن جذبات کے تحت انہوں نے انبیارام کی ذوات پر بھی تنقیدیں کیں اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ پر بھی اعتراضات وار دکتے مولانامودودي صاحب كى كتاب خلافت وملوكيت، وه نادرتصنيف بيصب نے احترام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلعہ شامخ میں شکاف ڈال دیاہے۔ اور جدیہ کے فرقد شیعداس کتاب کواہانت صحابے لئے بطور دلیل بیش کرتے ہیں. ایک شیمی اخبار لکھتا ہے:

"بال شید، صحابه کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھے، اور بوقت ضرورت ان پر بجوالہ قرآن ، صدیث و تاریخ تنقید کرتے ہیں ...... ملحوظ رہے کر برادران اہل شنت کے نزدیک بھی صحابۂ کرام تنقید سے بالا تر نہیں ہیں ۔ چناپنی موجودہ دور کے جیّر شن عالم مولانا مودودی مرحوم نے اپنی کی اب تخلافت و ملوکیت ہیں جا بجا صحابہ پر تنقید فرمانی ہے ۔ اور یہ کتاب آج بھی کھلے بندول بازار میں فروضت ہور ہی ہے یہ سلہ خلافت و ملوکیت کی شیعیت نوازی کا اعتراف اس فرقہ کے ایک لیڈر کر نل

اله مفت روزه رضاكارلا بور

غفارمبدی فے بدی والبیت سے کیا ہے: صیہ چندسطریں میں مولاناسے اپنی عقیدت کے اظہار میں لکھ رہا ہوں مولانا سے میں تہلی بار ان کی مشہور تصنیف و خلافت وطوکیت ، برط عرص اب ہوا۔اس کتاب کے مطالعرفے میرے ذہن پرمولانا کی شخصیت کوایک فيرشعت عالم اورايك عظيم تاريخ وال كى حيثيت سے مسآط كرديا میں مولانا کوشیعه سی اتحاد کا علم بردار تصور کرتا ہوں کا جنام ودودی صنای جهار صحابهٔ کرا کے قبیل اس زوج جے مودودی صاحب، ی سمجھ سکے ہیں ۔ اس سلسلہ میں صحابہ بار بارغلطان کرتے تھے۔ صدیق اکبر بھی اسٹ لام سے حقیقی مطالبہ کی تکمیل میں پوک جاتے تھے، خلفاتے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں فانون نہیں ۔سیرناعثمان عنی کے دورخِلافت میں جا ہلیت کو نظام اسلامی میں کھش آنے کا موقع مل کیا تھا.ان باتوں کوجناب مودودی صاحب کی کتاب میں دیکھتے: معصما بذكرام جهاد في سبيل الله كي اصلى البيرث سجيفه ميس باربار غلطیا ل کرجاتے » نام صريق أكب رينقيد ملاحظه ييجة: معايك مرتبه صديق اكبريضي النثرعية جبيها بيفس متورع إورسراياللبتيت میمی اسلام سے نازک ترین مطابد کو بوراکرنے سے بچک کیا ہے تھ خلفاتے رانندین کی دین و شرعی حینیت کو پامال کرنے کا یہ انو کھا انداز فابل غورس معناناتے راشدین مے فیصلے بھی اسلام میں قانون نہیں فرار پاتے

اله منت روزه رضا كارلا بور سنة ترجان القرآن مع مع العراء سعة ترجان القرآن حنوري من الم

جوانبول نے قامنی کی حیثیت سے کئے تھے ایہ حضرت سيّدنا ذوالنورين رضي التّدعنه برأ چھلتي ٻوئي کيچرومجي ديجھيں: صحضرت عثمان رضی الله عنه جن براس کا رعظیم ( خلافت ) کا بار رکھاگیا تھاءان خصوصیات کے حامل نہ تھے ہوان کے جلیل انقدر بيشروول كوعطا بونئ تفسي-اس لية جابليت كواسلامي نظام اجماعي كاندركفس آنكاراستدمل كيايكم استسلام كي رُوح صادق سے ناآشنا جناب مودودي صاحب سركارعثان عنى رضى التُدعنه مين غلطى مكالية كي الليت بهي ركهة بين -آب لكهة بين : مو حضرت عثمان رصی التذعنه کی پالیسی کا بیرمپهلو بلاشبه غلط تھا،اور غلط كام بېرمال غلط بے نواه كسى نے كيا ہو،اس كونواه مخواه كى سخن ساز لوب سے مسجع ثابت كرنے كى كوششش كرنا، نەعقل والعان کا تقاضا اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے، کرکسی صحابی کی غلطی کو غلطی أكهاجات كي سيرناعثمان دوالنورين رضى التدعنه براتهام طرازي كايم شظر بهي ديكه محت جليس: مع لیکن ان کے بعد جو حضرت عثمان صفی اللہ عنہ جا نشین ہوئے تو رفت رفتہ وہ اس پالیسی سے بلتے چکے گئے۔انہوں نے بے دریے اسے اسے رشت داروں کو بڑے بڑے اہم عبدے عطا کنے ، اوران کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیس جوعام طور پرلوگوں میں مدف اعتراض مثال مے طور پرا نبول نے افر لقے کے مال غنیمت کا بور اخمس موان

سلمہ تحدیدوا جیائے دین صستنا سکمہ فلافت والوکیت صلال طبع دوم

لے شکہ خلافت وہلوکیت صالا

کوجنش دیا (پایخ لاکھ دینار) <sup>پی</sup> جناب مودودی صاحب نے قرآن و حدیث سے بے گناہ اور محفوظ ثابت شدہ غصيت داما درسول ، اعنی الصحابه سید ناعثمان دوالنورین رضی الندعنه برتاریخ کی جس كتاب محوالے سے ایسے اسمامات ، اور سبتان لگاتے ہیں اى كتاب میں نقل روایت کے بعد بیم ی درج ہے: " بعض لوگ مردان كویا نخ لاكم وبعضالناسيقول خس كى قِم دِيابيان كرتم بين كريفي عن بيايد اعطالاولايصح-ماں سید ناعثمان عنی ضی النَّدعنہ کےمعا ندین تعین تبھی فرقوں کی روایت ہی *اگر* مودو دی صاحب کے نز دیک زیادہ معتبہے توبیان کا پنافیصلہے بیبات مودودی صاحب کے علم میں آتی بیا ہے کہ خلافت وملوکیت کے صفحات پر انہوں نے جن رکیک اعتراضات کو بکھیرا ہے دورغثمانی میں فتنہ پر دازبلوائیوں نے النبي اعتراضات كوأبجهال كرحضرت خليفة ثألث رضى التذعنه كوبدنام كياتها حس كا جواب سید ناعثمان عنی رضی النّدعنه نے تو دا پنی زبان سے دے د<sup>ی</sup>ا تھا کہ مر میں نے جے جو کھے دیا ہے اپنے پاس سے دیا ہے بین سلا نوں کے مال کوایے یاکسی کے واسطے بمائز نہیں سمجتا ایک اصحاب نبی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جو صحبت رسول کے اثر سے سبغة الله میں پورے طور بررنگ گئے تھے اورجنہوں نے دنیا کو قرآن اور مسطفوی رنگیں وصالنے كے لئے بال ومال كى بازى دكائى-ان براگر كوئى بيداروام دھرے كدوه يبودى اخلاق كے زيرا شرقے تو يركتنا بھيانك برُم ہے۔ مودو دى صاحب

اله تغصیل کے لئے ارائ الطبری ج ۵ صاا ۔

لكهة بين:

FAF

المجائیوں کی خاطری ہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ میز میں بعض انصار اپنے مہاہر

بھائیوں کی خاطری ہویوں کو طلاق دے کران سے بیاہ دینے پر آبادہ ہوگئے تھا ہو اسلام سے

میتر ناخالد سیف اللہ جن کی خارا شکاف شمشیر نے اعدائے اسلام سے
کلیموں کو چھانی کر دیا۔ اور جو شرک و کفر کے طوفانوں میں توحید ولا ہمیت کی شمع فولال
تا محرجلاتے رہے۔ ان کے بارسے میں جناب مود و دی صاحب فرماتے ہیں:

میلانات سے متنفر ہے کہ حضرت خالد بن ولید جیسے صاحب فہم انسان کو
میلانات سے متنفر ہے کہ حضرت خالد بن ولید جیسے صاحب فہم انسان کو
اس کی تیم مشکل ہوگئی ہیلاہ
اس کی تیم مشکل ہوگئی ہیلاہ

ادر صحابی رسوک کاتب و حی پرالزام و بهتان کی اس شیعی روش کو بھی متر نظر رکھتے:

مین حضرت معا دیدرضی الشرعند نے اس (زیاد) کو اپنا حامی و مددگار
بنانے کے لئے اپنے والد ماجد کی زنا کاری بر شہاد تیں لیں اور اس کا
بنانے کے لئے اپنے والد ماجد کی زنا کاری بر شہاد تیں لیں اور اس کا
بنیاد پر اپنا بھائی ، اور اپنے خاند ان کا فرد قرار دیا ، یہ فعل اخلاقی تشیت
سے بیسا بجد مکروہ ہے ، وہ تو ظاہر ، ی ہے گر قانونی جشیت سے بھی لیک
صریح ناجا تز فعل تھا ، کیونکہ شربعت میں کوئی نسب زناسے ثابت نہیں ہوگا ہو ۔
صالانکہ تاریخ سے پہ چلتا ہے کہ حضرت ابوسفیان نے ناک بھٹے جا ہی اصولوں
کے مطابق نکاح کیا تھا۔ جس کو اسلام نے منسوخ کر دیا گراس سے بیدا ہوئے و الی
اولاد کو ولدالحام یا غیر تابت النسب قرار نہیں دیا ہے۔

له تفهیات صدوم طبع دوم حاشید صنید ۳۵. که ترجان القرآن ربیع الثانی شده ۱۳۵ مرا المرا القرآن ربیع الثانی شده الم سله خلافت و ملوکیت س<u>۱۵۱</u> سیمه تفصیل که لئے تاریخ لابن الاثیرج ۴ مدار ابن خلدون ۲۶ قرائ و فی اسپراو می و و و می موقف ایرفتندگری کاریخ کا مام سخرے کہ تحقیق اور رئیس کے نام عام سخرے کہ تحقیق اور رئیس کا نام لیا جانا ہے اور تقیم و توہین کی بوجی ٹر بے واغ ہستیوں پر شروع کر دی جائی ہے ۔ یہ استا ہی ہوتا ہے کہ جب استا ہی تو اللہ وعدوان کے خلاف راکیس پہلے الابتا ہے ۔ دین اسٹ لام اور نظام قرآئی کے معاملہ میں کچھ ایسا ہی معاملہ میں نے الروہ یہ بات اس می کا بھی ہے ۔ ان کے نزدیک آج تک قرآئ ستور ہی ہے اگروہ یہ بات اس می کا بھی ہوتا ہی کا بھی ہے۔ اور دو اس کے نوان کا پیش کر نا پیش کر نا میں میں انہوں نے اس قرآن اس جگہ ہم ان کی جس بات کو پیش کر نا پہلے جائے ہیں ۔ اور اس کی تفسیروں ماہتے ہیں ۔ اس میں انہوں نے اس قرآن کو ستور ۔ اور اس کی تفسیروں کو ناکا مل قرار دیا ہے :

و قرآن آج بجی ستوراور چگیا بوا ہے ۔ علاء و ضتری نے قرآن کی کسی قدرتغییر و مثر ح کی ہے کی جی تفییر و تشریح ہونی چاہیے تھی نہیں ہو کی ۔ شروع سے لے کر بھارے دور تک کی جتنی تفسیریں بائی جاتی ہیں و وسب تفییر شہیں ترجہ ویں بن کا قرآن سے کسی حذتک تعلق ہے ، لیکن یہ تفسیریں قرآن کی کمل تفسیریں کہلانے کی مستحق نہیں ہیں ہے

ان القران اليوموستورا وملفوف وإن العلما عر والمفكرين قد شرحو القران الى حدماومع القران الى حدماومع ذالك لم يكن ماكان الموجودة من البلاية القران الموجودة من البلاية تراجم نجد فيها لمساللة رأن ولكنها لا تستحق ان تعتبر ولكنها لا تستحق ان تعتبر قضيرًا كاملا للقران -

ran

خمینی اقتدار میں اب قرآن کی کون می تفسیرسامنے آئے گی جس ہے وُنیا ہو گے مغسّر مین قرآن نابلدرہے اور انہیں اس کامٹراغ تک نہیں لگ سکا۔ اب یہ آنے والا زمانہ ہی بتائے گا۔

اسسلام میں جن جدیدرا ہوں کی کشو د خمینی صاحب جدید تفییرات قرآنیہ کے ذریعہ کرناچاہتے ہیں ۔ جناب مودودی صاحب بھی اس سلسلہ ہیں ان کے ہم خیال نظراً تے ہیں۔ چنا پنجرانہوں نے بھی لکھاہے کہ :

''قراک و مُنتَتِ رسول کی تعلیم ب پرمقدم ہے مگر تفسیر و صدیث کے پڑانے ذخیروں سے نہیں ہے۔

مودودی صاحب بھی تفسیر و تدریث کے نئے ذخیرے ہی کے شائقین میں تھے، تمام مجتہدین اور ائمہ اعلام کے تحقیقی والمی کارناموں کو منسوخ کرنے۔ اور نئی شاہراہ عمل تعمیر کرنے کی فکر میں تھے ۔ انہی مقاصد کے لئے بزرگان سلف بر ب لاگ تنقیدیں کیا کرتے تھے نو د لکھتے ہیں :

مراطریقه به کمیں بزرگان سکف کے خیالات اور کاموں پر بے لاگئے تھی و تنقیدی نگاہ ڈالتا ہوں جو کچھ تی پاتا ہوں اسے تی کہتا ہوں اور تی بی کہتا ہوں اور تی بین کہتا ہوں اور تی بین کہتا ہوں ہیں بین پاتا اسے صاف صاف نادرست کہددیتا ہوں ہیں جہد یہ بین اور تیا ہوں ہیں :

"اس وقت کے حالات میں شاہراہ عمل تعیر کرنے کے لئے کیی مُستقل قوت اجتہادیہ در کار ہے جوجتہدین سلف میں سے کسی کے علوم اور منہاج کی پابندنہ ہو ﷺ مودودی صاحب من اہراہ عمل کی تشکیل میں عمر بھر سرگرواں رہے

له تنقیمات صل سله رسائل ومسائل اوّل صل سه تجدیدوا حیار دین صد -

وه اتنى عظيم وبرترشق ہے كه اس سلسله ميں انہيں علىٰ منهاج النّبوّة كومسلطين سيرناعمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه مجمى قطعًا نا كام نظراً ت ين : لنجب تک اجماعی زندگی میں تغییر نه واقع موکسی صنوعی تدمیر سے نظام حكومت ميس كوتى متنقل تغير شبيل كياجا سكتا عمر بن عبدالعز يرجيسا زبر دست فرمانروارجس کی گیشت پرتابعین و تبع تا بعین کی ایک بڑی جاعت تقى اس معامله مين قطعًا ناكام بوچكا ہے يوك اورمو دودی صاحب کی تیجر پر برط سنے، معلوم نہیں وہ کس مُنت کی تعرفیف لررہے ہیں اور پتہ نہیں کس شراعیت کی برعت پر روشنی ڈال رہے ہیں – شريعت محديدا ورأسوهٔ نبوي ميں توان كى اس بات كا مشراع نہيں ملت ا " آب کا یہ خیال کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے آتی ہی بڑی داڑھی رکھناسنت یااُسوۃ رسول ہے مگرمرے نزدیک صرف یہ نہیں کہ یئنت کی سیح تعراف نہیں ہے بلكه مين يه عقيده ركحتا هول كه اس قسم كي چيزون كوشنت قرار دينا. اور مجر اس کی اتباع پراصرار کرناایک سخت قسم کی بدعت اور ایک خطرناک شربعت کی نئی شاہراہ کھولنے سے پہلے ضروری تھاکہ بڑائی شاہرا ہوں کو نا کارہ قرار دیا جائے چنا پنجرائمہ اعلام اورمجتبدین کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ **مجبی**ن پركس جرأت وب باكى سے اتہام طرازى كى كئى ہے۔ ديكھنے كھتے ہيں: معنقها كاقانون اپن سختيول كى وجهس عورتول كى زندگيول كوتباه اسٹلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے صبلے 1 رسال ومسأل اوّل صعيمً - ۴۳۸ al

كرف والاا ورانبين مرتد بنانے والاسے فيز مورودی صاحب کی نظرمیں آج تک کوئی مجدّد کامل گزرا ہی نہیں بسب آ بخاب جديدواحيات دين كاكأر نامه ابخام دينة دينة ره كئة صاريخ پرنظرة النے سے معلوم ہوتا ہے كداب تك كوتى محدد كامل پيانهين موا . قريب تصاكه عمر بن عبدالعزيز رحمة الترمليداس مصب بر فائز بوجاتے گرکامیاب نہو یکے بہر المونين كي دمخراس المنت عيدس المارة مجلس عرب إجناب حميني صاحب ايداكابرين شیغتہ ہیں اور کشف الاسرار میں مضیعوں سے اپیل کرتے ہیں کراس کی کتا ہیں برط صا كريل-اسى مجلسى في ابني كتاب مق اليقين صعير پر برتزين بات لكهي ب رجس ك نسبت معاذالله) امام باقريض الله عنه كي طرف ہے۔) كربون قائم مأظا ببرشود عائشه معجب امام غاتب، ظاہر مول مح را زنده کند تا برا و حدیز ند و توعائشکوزنده کریں گے ان پرعد انتقام فالممرااز او بكشد مله الكائيس كاور فالمركانتقامي كي، العيا وبالتدبيب خمين اور رافضيول كاعقيده أم المومنين صديقة صديق اكب سیدہ طاہرہ عائشڈروجۃ اُلبّی رضی اللّٰہ عنہا کے بارسے میں اُسکتیٰ بدزرین ہے وہ تو م بواپسے رسول کی مجبوب زوجہ براتہام طرازی کرے بھی تو دکو مسلمان سمجتی ہے اور دُنیا بھر کے اہل ایمان کے متابع ایمان پر بھی ڈاکے ڈالناچا ہی ہے ۔ (فذلهم الشُّر في الدارين) ا پنے سینے میں ذرابھی ایمانی غیرت رکھنے والامسلمان شیعوں کے ان

118

18.

6

ک ترجان القرآن می سیسکداء سے تحدیدواحیاتے دین صلا علی حق البقین صفح ا

، بعنت روزه ایشیالا پور ۱۹ نومبرسکالدم

باندگی تو مولانا مودو دی وه و اور شخصیت سقے جنمین کے پیام کوسیے ہے۔
مودودی صاحب کو ایران کے شیعی انقلاب سے ایسا گہر اتعاق شاکہ اس کے
لئے دُما بھی کرتے سقے ۔ ۲۰ جنوری ف ف او گرایت الشرفینی نے مودودی صاحب کے
پاس ایزا ایک و فد بھیجا شا۔ مودود ی صاحب نے اس موقع پر بھی ایران اور شہدلئے
ایران کے حق میں دعائی تھی جس کی تصویر جبسارت کراچی میں چپی تھی۔
ایران کے حق میں دعائی تھی جس کی تصویر جبسارت کراچی میں چپی تھی۔
ایران رمہنا جانبی صاحب اور جناب ابوالا کا
مودودی بانی جاعت اسلامی کے درمیان
تعلقات کا اندازہ لگائے باکستانی شیولٹر ریٹا کر ڈکرش غفار مہدی لکھتا ہے :
تعلقات کا اندازہ لگائے باکستانی شیولٹر ریٹا کر ڈکرش غفار مہدی لکھتا ہے :

لقات کااندازه لگایتے پاکستانی شیعه لیژر ریٹائر ڈکرنل غفارمہدی لکھتا ہے:

مر نشأة ثانیہ کے عظیم مجاہد آیت اللہ نمینی ، مولانامودودی کوبہت

عزتت واحترام کی نظرسے و یکھتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بیجانہ ہوگا کہ بحیثیت

اٹ لامی مُفکر کے سیدمودوی ایران میں پاکستان کی نسبت زیادہ

بلندمقام رکھتے ہیں پیطم مودودی صاحب کی موت پرلا مور کے ہفت روزہ انوبار است یدا نے اظہار

نعزمیت کرتے ہوئے مودودی صاحب کی شیعہ نوازی کا کھلاا عثراف کیا ہے: صمرحوم اپنامخصوص عقیدہ رکھنے کے باوجودایک صلح کل انسان تھے۔ اور تی بات کہنے میں ذرا بھی نہ جھجکتے تھے۔ ان کی تصنیف خلافت وملوکت ہمیشہ یاد گارر سے گئی ہتاہ

> که نواتے وقت داولپندی ۲۰ نومبرم<sup>6</sup>کوا: که جمارت کراچی مولانا مودودی نمبر<u>ص ۱۱</u> که ہفت دوزه مشیدلا ہور ۸ راکتوبرم<sup>6</sup>کواندہ

ورجاعت اسلامی کوابران کی سر رستی صاصل ہوگئ۔ اسی طرح ایرانی شیعی حکومت کی طرف سے جناب مودودی صاحب کے پاس ناب خمینی صاحب کابھیجا ہوا ایک وفدے ارجنوری کوکراچی ایز پورٹ پراٹرا تھا س سے استقبال میں - جماعت اسلامی کے سربر آوردگان نے ہو، ہوش وخروش كهايا- رنگ برنگ جندف جنديال لهرائيس بيشيعيت اور خينيت سے م بیالہ وہم نوالہ ہونے کے بینر سجائے ۔ بٹت خکی خینی پر درود بھیے۔ O مینی بهارار بهنا ہے نجيني اورمودودي بمار سے رہنا ہيں۔ مودودی حمینی بھانی بھانی وغیرہ – نعرے نگائے۔ اورجاعیت سلامی کے پاکستانی مرکز اعظم منصورہ میں سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اور ٹریٹ کلف عوت سے مخطوط ہوئے،اس کے لئے جناب مود و دی صاحب کے جاعتی اخسیار غت روزه رسالة اليشياري كى ربورك الاحظه يجعة \_ جصه مركز تحريك ، الجهره "درود برفینی بیشکن، کاعنوان دے کرطیع کیا گیا سيبين الاقوامى جرب كرعلام آيت الترروح التدخيني كالجي باني تحریک اسلامی مولانا مودود ی کے نام ایک خصوصی پیغام نے کر پاکستان

اوران کی جاعت کا ایک وفدایران کی جاعت نے ایران کے حالیہ انقلاب کی خصرف ایت کی بلکا پنی جاعت کا ایک وفدایران میجا ، جس نے آیت النہ جمینی کومبار کیا دی کا پیغام دیا۔
(ہفت دورہ شیعد لاہور ا - تا مراکو برائی برائی

مہنچ ہیں۔ اس کامفہوم یہ تھا کر علام فین جس طرح ایرانی مسلانوں کے ولول کی وحد کن ایس - اسی طرح مولانا مودودی مجی مسلمانان پاکستان کی ميح معنول إلى رُوح إلى -یه نمائندے ، ارجوری کوکراچی اُ ترے ۔ ان کے استقبال کے لیے شیعہ رمنماؤں کے علاوہ جماعت اسلامی کراچی کے سرکردہ اصحاب بھی موج دھے يدونول نمائند ، بوال سال اورشكيل - ان كر مرخ وسييد جرول بر چھوٹ چھوٹ واڑھیاں بڑی بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ پریس سے گفتاگو کرتے ر و بنا مورد و معلاً مرحمینی کاایک پینام مولانا مودودی کے نام كِكُراّتَ بِين ..... نعره عام طور برلسكا ياجا يا تها بين مشيوم شنى فرق نيست رمبر ماخيني ست، رمبرواخيني ست پنجاب يونيورس يونين كى بردى بررى بسيس اير پورث كى ايك بمانب كمورى تعين- جمعيت طلبه كم نما مُندب بهي نوش آمديد كم بينرك موت ایرپورٹ سے نکلنے والے داستے پر کھڑے تھے،اس راستے سے بول ہی سامان سے بھری ہوتی ایک ٹرالی باہرا تی فضا نعروں سے کو منج اسمی 🔾 رببرما فينياست ا 🔾 ربير ما مودودي فيمني انقلاب انقلاب، استلامى انقلاب، 🔾 مودودى تىبنى بھاتى بھاتى،

انہول نے اپن نفر بریں کہا کہ ایران کی حالہ تحریک سوفیعد اسلامی تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دنیا ہمر کی سربراً وردہ شخصیات سے رابطہ رہتا ہے اور مولانا مودودی ہمارے لئے سب سے اہم ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ایرانی اسلامی تحریک پرمتحرک دستا دیزی رنگین فلم دکھائی گئی جمانوں

4.1

فے بز بان انگریزی خطاب کیا۔ شام کوان مہمانوں نے جاعت اسلامی لامور کے زیرا مہمام دفتر جماعت اسلامی شارع فاطمہ جناح میں بزبان فارسی خطاق کیا۔ اسی رات کو مہمانوں کے اعزاز میں نصورہ میں امیر جماعت کی طرف سے عشائیہ دیاگیا ہے لیے

اس جاعتی اخبار کے اداریہ سے چند باتیں صاف ظاہر ہیں۔ اوّل بیکہ جاعت اسلامی مودودی تنظیم کے لوگ بھی جناب نمینی کو آیٹ اللہ رُوح اللہ کہتے ہیں۔ دوم جیسے ایرانی قوم کے دل کی دھر کن خمینی صاحب اسی طرح پاکستان کی رُوح مودودی شنا ہیں۔ سوم بیشید مول کا احترام داستقبال اور ان کے ساتھ تعلقات کوئی معیو ب شئے نہیں۔ چہارم ایرانی شید حضرات کے لئے خمینی صاحب کی طرح مودودی شاہ مجی رہبر ہیں اور مو دودی صاحب کے ہمنوا اپنے بیشوا ہی کی طرح خمینی صاحب کو بھی اپنا امام ومقدرات کی کے جنوا

م النمینی اورمودوادی صاحبان کااتحادیقیناً بین الاقوامی چیزہے جس پرجاعت اسلامی کے لوگ جتنی بھی خوشی منائیس کم ہے۔ ہفت روزہ ایشبیا بیس غافل کرنا لوی کی

نظماس كامند بولتا بموت ہے ۔

خدا کے نام پر آیران و پاک ایک ہوئے ہے ان کاسوز حبوں ایک مزاج بھی ایک او صرفینی اگریہ او صرب مودودی یکٹی ایک کلم تھے اور آج بھی ایک سلام ملت ایمال محیمال نثاروں کو کتبن محتون سے ہوئی کشت دین تی سیر مبلار ہی ہے چراغ یقیں ہراک دل میں امام پاک تمینی کی فسکر عالم تا ہ

> کہیں پناہ ملے گی نداب اندھیروں کو اک آفتاب ادھرہے اک آفتاب او ھر

که جاعتی آدگن بغت روزه ایشیار جوری <u>۱۹۵۹ و</u> کله انجازجاعت اسلامی بغت روزه ایشیار لابور ۱۳ مِتی ک<u>ا ۱۹</u>۶ جناب مودودى صاحب اوران كى تنظيم كے لوگ عام طور سے تعدی کے بیچیے بلا جھک نماز بھی براستے ہیں۔ پاکستانی جاعت اسلامی کے رہما جناب میال محد طفیل نے تو دورۂ ایران کے موقع پراییے دینی معولات سے ثابت ای کردیا که ان کے نزدیک منجینی صاحب و نیا بھر کے مسلمانوں کے رہماہیں ا میاں طفیل اورا سلامی تخریکوں سے نمائندوں نے تہران میں آقائے خمینی کی امامت بیں نماز بھی ا داکی اور انہیں دین و دُنیا کار ہنمات کیمرنے کے لے کیا کرناچاہیتے۔ حسرت ناکام خینی صاحب سے کتے بنیادی تعلقات تھے، سطور بالا میں اس کا وافر جموت فراہم ہوچکاہے، باہم و نود کے تبادی اور پیغامات جو مودودی صاحب کی طرف سے تمینی صاحب کو جاتے رہے ۔ اور قبینی صاحب کی طرف سے مودودی صاحب اوران کی تنظیم کے نام آتے رہے ، یہ تواندرون خانہ کی باتیں ہیں دوسر*ے کی*ا جانیں۔ تا ہم ان دونوں رہناؤں کی باہمی ملاقات نہ ہوسکی ۔۔۔۔ اور وودی میں يرحرت ناكام لية بوئے وُنياسے چلے كئے مکن ہے یہ ملاقات ہوجا تی تواس نواب کوشرمندہ تعیر کرنے کی کوئی سبیل منظر عام پر آئی جس کے لئے مودودی صاحب اور ان کے وظینہ نو انوں نے مسز فاظم پینل کے دامن سیاست میں پناہ لی تھی ۔۔۔۔۔اور اقامت دین کاسارا پشتاره ان عمل مے کوروں اور قلم کے مُنہ زوروں کامنہ دیکھتارہ کیا تھا۔ جناب مودودی صاحب ابنی بیماری کی حالت میں بھی یہ تمت ارکھتے تے کرمیں صحتیاب ہوجا وال تواقائے نمین کے استانے پر حاضری دوں اے بسا آرزوکہ خاک سندہ

P.P

روزنامه نوائے وقت راولپندی کے اسٹاف رپورٹرنے 19 راکتوبر شام کومودودی صاحب کی تعزیت میں منعقدہ تقریب میں سٹریک درداران عتِ اسلامی کا یہ بیان بھی نوٹ کیا کہ:

ومولانامودودى محتياتى كي بعدايران بماكرعلامتمينى سے الآقا

كرناچائية تھے۔ مرزندگى نے وفائدى ي

اس تعزبتی جاسه میں ایرانی ناظم الامورمولانا فتح محد، مولانا صدرالدین لاحی ، منزنسیم حجازی بپروفیسرسید منور حسین اورار کابن جاعت است لامی نی تعدا دمیں موجود شخصے۔

シャラストランとしいい

طون لير ب مده

234 VI 23 123

هاعت إسلامي باكتات (دسه رسائل و سائل) ه معدنيلد إرك مرواير

محتوبی و مکرسی السلام طبکم و رحمة الند
آپ کا خط طا۔ شیموں سے اطلبات کے اختلانات
تو بہت ھیں گر یہ کفر و اسلام کے اختلانات نہیں اُھیں۔
شیمہ کے پیچھے سنی اور سنی کے بیدھے شیمہ شاز بڑھ کا
ھے کیونکا دونوں صلبان ھیں اور ایک صلبان کی کاڑ دوسے
تبلان کے بیجھے ھو جاتی ھے۔ دونوں ایک دوسے کے
جانے میں بھی شامل ھو سکتے ھیں۔

خاکسار مونعا مریکماور معموس سید ایوا لاش مود ود د

· نوائےوقت را ولینڈی ۲۰ رنومبر ایماء

مرد و در حب کی موت پر برد مووری صالی موت پر برد جناب مودودى صاحب کے لئے خمینی، اور جناب خمینی صاحب کے لئے جناب مودودی بہت اہم ہیں ۔۔۔اس کا اقرار و اظہار ہرطرف ے رموچکا -- اورمودودی جاعت سے ایرانی حکومت اور تمینی اقتدار کے تعلقات مودودی صاحب کی موت کے بعد بھی و بیے ہی بحال ہیں ۔ مودودی صاحب کی موت برخمینی حکومت کی طرف سے با قاعدہ ایک تعزیتی و فدآیت التٰریحیٰ ندری کی قیادت میں اچیرہ آیا تھا۔ اور مجھرمودودی صاحب کی قبر پر حاضر موا تھا۔ اور ان کے بیماندگان۔ ملاقات بھی کی تھی۔مودودی صاحب کی موت کوخمینی صاحب اوران کی شیعہ برا دری نے اینامبهت خساره بتایا – اورمودودی صاحب کاجو وصف انہیں ہبت پسند تھا، بعض نے اس کا ذکر بھی کیا۔ جناب آيت التركيني صاحب في ايت .... بهم مقصد جناب مودودی صاحب کی موت پربڑے دُکھ در دکا ظہار کیا اور اسے دُنیائے اسلام (جے وہ اسلامی دُنیا سمجھے ہیں) کانقصان قرار دیا۔ انہوں نے کہا: ان (مودودی صاحب) کی اسلامی فکرنے پوری اسلامی دنیایس انقلاب کی تحریک پیداکردی ان کی ان کوششوں کے نیتے میں انشاراللہ دنیا بھر میں اسى طرح اسلامى انقلاب بريا بوكرية كاجس طرح ايران بي اسلام كوغانيه يبريه ؟ اسی طرخ ایران کے اہمشیعی عالم اور انقلابی تحریک کے رہما آیت اللہ کا کھی ننر بعیت مداری کہتے ہیں: <sup>ح</sup> ایران کی مسلم افتت کے لئے مولانا مودودی کی خدمات کو ہمیث یادر کھا جائے گا جو انہوں نے شہنشا ہ کی آ مریت کے خلاف ایرانی عوام کی جدوجدے وقت انجام دیں ا له بابنار پیغام اسلام برنگھم اکتوبرنومبر 1964ء صلا لله الضُّا

مودودى صاحب كي موت برايراني حكومت كے ذير دارشيع رہنا كا ظم مربعت مدارنے ایران اورشیعی دُنیا سے مودو دی صاحب کے تعلقات برروشنی الع موتے بیان دیاکہ: " انبول (مودود ي صاحب) في ملت اسلاميه ي كرال قدر خد ما سرائحام دیں - اور ایران میں اسلامی انقلاب کی حایت کرے ، ایرانی عوام كے دل موہ لے۔ وہ ہمارى نوجوان نسل كے لئے روشى كے مينار تھے ان کی و فات پر بوراا بران سوگوارہے ہیں۔ مودودى صاحب كے لئے تعزیتی اداریہ لکھتے ہوئے مفت روز مشیعہ ا مريرد قمطرادب: «اہنوں (مودودی صاحب) نے جُدا گانسٹیور دینیات کے اجرار کی (حکومت پاکستان کے نزدیک ) حایت بھی کی۔ اور لعف دیگر شیعہ مُنَى مسأبل مِين يَق كُونَى بِ كَام لِيتِ سِمْ يُسِكُ شیعہ مجتبد نتی انتقوی اپنے محسن جناب مودودی صاحب کے متعلق بڑے تشكرانداز مين معترف ب: . مرجیت صحابر، موقف اہل بیت، اور جا زمتی ایسے موضوعاً پراہوں (مودودی صاحب) نے بڑی فرافدلی سے شید نظریات کی صداقت ليمى ب له بغت روزه سيعدلا بور مراكتو بركيد يرك ابيتار سه متواوراسلام هدي

N.4

مبغوض گردانا ہے ۔۔۔۔ جناب مو دو دی صاحب کی ان عبار توں پر کیا حکم لگتاہے۔ اور تعزیرات شرعیمیں سے پیکس حکمیں آتے ہیں،اس کا فیصلہ تو مفتیان شرع مطر — اور شدانشینان دارالانتار کامنصب ہے ہم توصرف اتناع ض كرتے ہيں كه انبيار ورسل عليهم السّلام ، ازواج البّي رضوان الشرعليهم آئين ا ورصحاً کیروائم رضی الندعنهم کی پارگاه میں مود د دی صاحب نهایت بے ا دبی سے دخل موتے \_\_\_\_اوروہ بارگا ہیں جال سے دُنیا کوادب وآگی کی دولت سرمدى ميشرآني، ومال كاكستاخ وبدادب چيانېي كباجايا-ادب گاہیت زیر آسمال ازعرش نا زک تر نفس گم کرده می آید جنید و بایز بیرایس جما اوراسی ہے ہائی وگستا تی نے مودو دی صاحب کوسشیموں کامنظور نظر ۔ اور خمینی صاحب نے ان کی تنظیم کو اہل شنت میں سے اپنی ک پید جاعت محدرات مواركرليات-التيان مودودي كاري الجناب ودودي ماحب البين اوز عمين ما المام كويك المريع المناس المحق تق اسی لئے تو انہوں نے اس انقلاب کی حایت کی اورشیعی ملکت کو، اسلامی جمہوریہ کی چثیت سے ماننے منوانے میں لگ گئے ۔ اب ان سے بعد ان کے ناتبین کی ا پیخ رہنا ہی محرفقش قدم مراس میں سینس بلکہ وہ توشیعوں کو اہل مُنت سے برامسلان ثابت كرنے ميں سكے بوتے ہيں۔ امير جاعت اسلامي لا بورجناب اسعد گيلاتي صاحب كابيان ك-كه: " ایران کااسلامی انقلاب اسلام کی عظمتوں کا ابن ہے۔ یہ بلاشدایک اسلای انقلاب ہے۔ اسے کسی خاص فرقے تک محدود کرنا کم علی ے۔ اگراسے کسی خاص فرقے کا نقلاب گردانا کیا۔ تو بھرشا پر قیاست تک اسلامی انقلاب نراسیے.

بيس فرقه بندى كوبينول كربر كلمركو كومسلان كهلانے كامق دين ہوگا اگرشا فنی مالکی منبلی اور حنی وغیرہ مسلمان ہیں توسشیعہ ان سے بره كرمسلان بي كيونكه الرنشية أمام جفرصا دق كي تعليات كيبرو ہیں۔ جوامام الوحنیف کے اُستادہیں امام فینی اس دور کے سب سے بڑے ایڈر ہیں جنہوں نے منفرق و مغرب کی تمام ظالم طاقتول کے مقابل ایک فداکی قدرت پرانحصاد کرنے كاعلى درس ويابي كاربر دازان جاعت اسلامي اب اس حد تك أثر آئے میں كد دُنيا كوخيني انقلاب کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں ۔ گیلان صاحب کہتے ہیں: اس وقت وُنيائے اسلام ميں تمينى كے انقلاب كى بيروى کرنے کی اشد صرورت ہے . . . . . . . . . امام خمین تمام عالم اسلام میں نفرداٹ لای شخصیت ہیں جنہوں نے عربانی اور فحالتی میں ذکوبے بوتے ایران میں ، اسسلام کوایک نظام کی حیثیت سے رائج کردکھایا۔ جاعت اسلام کے رہنا (اسور گیلاتی )نے سشيد وحضرات سے بالخصوص كهاكدوه جاعت كواپنا رفيق مجيس كيج اسعد گیلانی صاحب نے ایرانی نمک خواری کائق ا داکرتے ہوئے خمینی حکومت لو دور نبوی اور خلافت را شده کے مثل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا: طایرانی انقلاب کوئی ثینی انقلاب بین یه اسلامی انقلاب ہے ۔ انہوں نے کہاا سلامی حکومت حضورا وران کے خلفاء کے دور کی طرح کی حکومت ہے نوائے و نفت لا ہور ۱۲ ر فروری *سلاش*۔ء نوائے وقت لاہور ۱۹ مارچ ملائے۔ ۶ 1 جنگ کایی ۱ر فردری سیموام

ہم حضرات شیورسے تو ال کے دین ومذہب کے بارسے ر بازیرس نہیں کرتے ۔ می مودودی حضرات سے اس بات کی ضرور و ضاحت چاہیں گئے کہ شیعوں سے متنفقہ کفری عقائد کے باوجود کون سے ہے جو آپ کوسوئے خینی وایران کھینے رہی ہے ۔ اوراس کا تعلق اقامت دین تے کس نازک ستلہ سے ہے جس سے دُنیا بھر کے علمار ومفکرینِ اسلام غافل انيريس ہمايت برادران ابل سُنّت سے تھی اس قدرع ض کریں گے رسطح عالم پرنت نے سیاسی بازیگرا مجھرے ہیں اور ام مجرتے رہیں گے مر خداراان کے کمندمیں آکراہے اسلاف عظام (بعداللہ مضاجعهم) کے تقوش قدم سے منحرف نہ ہونا۔۔اسی میں دارین کی سعادت اور بھلاتی ہے ٱللَّهُ مُّ الْهُدِ ذَا الصِّحَ إِلَّا السُّنَّ تَقِيْمُ وَمِحَاطً الَّذِي يُنَ ا تَعْمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ أَلْمَعُضُوحِبِ عَلَيْهِمُ وَلِأَالْطُهُ آلِينَ \_ 'اَسِين\_



## كامياك والله كاكاميات

رسول آخرالزمال سيّد نامحد عربي ملّى الله تعالى عليه وسلّم كى ياكيزه تعليات نے ابل علم کی کایا پلے دی زمین برباطل کی تاریکیاں یارہ بوگلیں اور دُنیا نے جَاءَ الْحَقُّ وَنِكِهَنَّ ٱلْبَاطِلُ ( حِنَّ آكَيا بِاطْلُ نيست ونابود بو ا ) كامنظرُوراني کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ جہتم کی راہ پر گھسٹتی ہوئی انسانی دُنیا کو صور رسول اگرم صلّی النّه تعالیٰ علیه وسلّم نے فوز و فلاح اور کامیابی کی دہلیز تک مینجیا دیا \_\_\_ کامیاب داعی تی کی کامیاب دعوت نے تھتے تھلتے اورآگ کی طرف کھٹے معاشر ہے کو کہوارہ جنّت میں داخل کردیا۔

آخرييس كافيضان كرم تصاجس نفاخدا وندقدوس كايدبيغام دُنيا كوعطانها أورس فالطاعت كالشركي اورأس مے زیول کی اس فیڑی کامیابی صاصل یہ المتقول کے لئے کامیابی ہے

باغ اورانگوریه " جنّت والے وہ کا میاب

نوگ ہیں 4

 وَمَنْ يُخْلِعِ اللهُ وَبَرُسُولُ، فَقَلُ فَانَ هُوَنُ اعْظِيْمًا ٥٠ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَغَاثُلُهُ حَلَائِنَ قاعنا باق ( أَفُكَابُ أَلْجَنَّةِ هِ عُلَى

الفَارِّرُوُنَ فَ اللهُ

له النبار /۱۳

الاحزاب /١١ 1 ar

الحشير /۲۰

MII

م بوآگ سے بیار حبت میں ﴿ فَعَنْ ثُهُ خُذِجَ عَنِ السَّاسِ وَأُدُ خِلِ الْجَنَّةِ فَتَلُ فَانَهُ داخل کیاگیا وه مُرا د کوبینجا 🔑 يه رمول أمي صلّى الله تعالىٰ عليه وسلّم كى كامياب دعوت بى كااثر تھا كہ بند گان خدا ن كے تق ميں قرآ ن مجيد منطوق بوا: کے لئے خدا کی بشارتیں نازل ہوئیں۔ نضى الله عَنْهُ وُرَى صُواعنه "الشران سے راضی موا اور وہ دَالِكَ ٱلْغَوْسُ الْعَظِيمُ صلَّهُ الشرسے داخی يہى برى كاميابى كى وَسَيْحَتِّهُا أَلَّا ثُقِي الَّذِي يُ اورببت دورر كهاجاتيكا (نارسے) يُؤْتِيْ مَالِدُ يُتُرِيُّونَ جوب برايم زگاري ادرجوايامال ديناب كر تهرا بونه اورسي راس كا بجه وَمَالِا كُحَالِ عِنْكَ لَا مِنْ لِنَّعْمَةٍ تَجُزيُ ٥ [الرَّ ابْيَغَيَّاءَ وَجُهِ احما النبي كرباله دياجائے كا صرف اپنے رَبِّهِ الْاَعْلَىٰ صَّه رب کی رضایا متاہے جوسیت بلندہے ہ رسول اعظم واكرم صلى التدتعالي عليه وس مكم كى دعوت إورپيغام اندھيرول ميں أفياب بن كرجيكا- وُنيا كي ظلمتول كومنه جبياني كي جگهالني وشوار موكني سے دعوت رسو ل بغام رسول کی کامیابی کامنہ بولتا ثبوت خودرب قدیر کامقدس کلام ہے۔ ٱلْيُوْمِرِيشِ الْبَايْنَ كُفَرُوْ ا ا آج تہارے دین کی طرف ہے مِنْ دِيُنِكُمُ فَلاَ تَكَثَّثُوهُمُ کا فرول کی اُس ٹوٹ گی توان سے وَاخْشُوٰنِ ا نرورو محمد سے ورور آجيس فقبار ع التقبار ٱلْيُومَ ٱلْمُثَلِّثُ لَكُمُ دِيُنَّكُ مُ وَٱتَّمْتُ عَلَيْكُمُ لِعُمَّتِي دين كامل كرديا ا ورئم پراپي تعمت بورى كردى - اورتمار الم وَمَ ضِيْتُ كَلُّمُ الاسْلاَمَ دِیْناک اسلام كودين بسندكيا يه

اصى ب كرام كى كوانى دائ إسلام رسول اكرم سركار محدر دول الله صلى التُدتعالى عليه وسلم في فرائض رسالت كى تكميل كاخطبه ديا. وادى عرفات ميس ایک لاکھ جو بیس ہزار مقدس اصحاب رسول موجو دیتھے ۔ پیغام رسول کی موسلادہا بارش رحمت نے جن کے ظاہرو ہاطن کو دھوکرمجاتی مصفیٰ بنادیا تھا رسولِ خدا کی اونمٹیٰ لائی گئی ----- آپ بطن وا دی عرفہ میں اونمٹیٰ پرسو ار م وتے ۔ اور خطبہ ارمثنا د فرمایا ۔۔۔۔ وہ عظیم الشّا ان خطبہ ہور کستور سیات کا ما خذ اور بنیا دہے ۔۔ اس خطبتہ مبارکہ کا آخری حتہ ، نو د د اعتی اسلام فدا كے منادى ، رسول برحق ، محسن مالم سيّدنا محدرسول الندصلى الله تعالىٰ عليه وسلم كے منصب رسالت كى تحيل سے تعلق ہے۔ آپ نے جماعت معاب وَانْتُمُ لَتُسْعَلُونَ عَنِي فَمَاذَا ٱنْتُمُ قَائِلُون ؟\_ "نوگو إتم عيرب بارسيس فداكم بال وال كياجات كاتم كيا جزادومي صحابة كرام في جواب ديا: لَنَشُهُلُ إِنَّكَ قَل آدَّيتَ الْاَ مَا نَةَ وَبَلَّغُتَ الرسالة ونصحت الاثمة هٔ جهم شهادت دی*ن گهکه آپ نے*امانت (دین) پېنچادی یعن رسالت اداكردياا وربحاري فيرخوا بي فرماني يه یرُن کررسول اکرم صلّی النّه علیه وسلّم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب ا شمانی به اور لوگول کی طرف اشا ره کرتے ہوئے تین بار فرمایا: ٱلنَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَل - فعليا كواه رسنا - فعليا كواه رمنا - فعليا كواه رمنا كلام النى سے توب بت چلىك كرسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے در يور استلام (كامل نظام امن وسلامتى ) اتن كاميابى انف ولاياكرى وصداقت يركفارك فالبائ

ناأميدين بميشر كے لئے توف كيس- دین کامل رسول کامل کے ذریعدامن گئے ہوگیا۔ ماجاءبهالتبق صلى الله عليه وسلم (صور و مع كرات ) اسع حزيمان بناكرانسانون في خدائي نعمين اوراس كى رضا كر اصول بالت عرفه میں ایک لاکھ چو بیس ہزار پاکبازان امتت نے شہادت گزاردی کر۔ ں پارسول اللہ اآپ نے دین و دانش کی خدا نی امانتیں بطور کا مل ہم کے پہنچا ہیں۔ ہم س كى آج بھى شہادت ديتے ہيں اور روز مشررت العالمين محصور بھى گواى ديگے يول كى كامياب تبليغ بى كااثر تعاكه \_\_\_\_ بدامنى كالبوارة عرب ربيغام من وانصاف بن گیا ---فردسے جاعت تک میں اصلاح وتربیت بیوی کاایسا ریاة موار شرق سے غرب تک صلاح و فلاح کی کرنیں جگرگانے لگیں ۔ اور ئیرالقرون کی برگتوں اور سعاد تول نے جہار دانگ عالم میں امن وانصاف،عدل ساوات كابول بالاكرديا\_ سرور كونين صلى الشرعليه وسلم كى دعوت ورسالت برلحاظ سے كامياب رہى ہر ہرمومن کا ایمان ہے ۔ یہیں تک کنہیں بلکدانہی کی پاکیزہ نعلمات کے باعث انسکنا ر دورس کامیاب و کامران رہے گا۔ لاَ تَهِنُوا وَلاَ تَكُورُنُوا وَالنَّمُ مُ اللَّهِ مِن مَهِ بِك سرنة بو، اور في ذكر وتم تو الْرَعْلَوْنَ إِنْ كَنْتُمُومُومُينِينَ لَهُ بِلْدِيوالْرَمْ إِيمان والديوية کامیاب رسول کے کامیاب انقلاب امن کے سیاری جز ب استا ہ قب سے نوازے گئے اور ان کے لئے فوزو فلاح کا وعدہ کیا گیا:

" نجروار بوگر بیشدانشد کا گروه یی فلاح یاب بوگائ

اَلاَ إِنَّ حِزُب الله هُوُ المُفُلِحُونَ لِله

له المحاول /۲۲

له آلعران ۱۳۹

ربول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك برياكة بوسة انقلاب عظيم ف وُنيات كلم وبربرتيت كاخا تمدكر ديا- رُوحاني وجهاني غلاظت ميں ليت بيت انسانيت كوطهارت نظافت بخش دی میات انسان کے تمام شجول میں کسی ہوتی بیاریوں کو کا شاکر بهينك ديا اورمعاشرة انساني صحتت وتواناني سيبهره مندموكيا - غيرخدائي فاسد قوانین کے بوجھ تلے دیے ہوتے مظلوموں سے ان سے کا ندھے کو ہلکا کردیا ۔ انسان كويموانون كى صف سے نكال كرانسانيت كے بلندم تبرسے آگا ہ كيا \_ اس طرح چىنى مىدى عيسوى كى تاريك د نياميس \_\_\_ نىڭ زندگى \_\_\_\_ نىڭ روىشى \_ ئى طاقت \_\_\_\_نى حرارت \_\_\_نياايمان \_\_\_ نياع زم دايقان. نياتمذن اورنتي آب وتاب بكرگئي \_\_\_\_ورهٔ اعراف كا آخوال ركوع تلاوت كرو\_\_\_\_\_\_رسول أكرم (صلَّى التُدعليدوسلم) كے كامل اور كامياب انقلاب كا يترجل جائے گا۔ يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُو فِ "وه نی انہیں حکم دیتا ہے نیکی وَيَنْهُ هُ مُعَنِ ٱلْهُنْ كَسِرِ كااورروكما بانبين براني ساور دَيُحِلُ لَهُ وُالطَّيِّبِ لِ ملال كرتاب ان كے لئے پاك جري وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ اورجرام كرتاب ان پرنایاک چیزس ألخبائك وكيضع عنهه مرً اورامنارتاب ان سے ان کا بوجہ۔ إضرَهُ وَ الرَّ غُسلُلَ اور (کاشاہے) وہ زنجر س ہوجات الشبئ كانتتُ عَلَيْهِ مُرُ ہوئے تھیں انہیں۔ بس بولوگ فَالَّذِينَ ا مَنْهُوا حِهِ ایمان لائے اس نبی رہ اور عظیم کی وَعَزَّرُولُهُ وَنَصَرُوهُ آپ کی۔ اور املاد کی آپ کی اور وَ اتَّبَعُواالنُّونِرَ الَّذِي بیروی کی اس نُور کی جو اُنا را کیا أنزل مَعَدُ أُولِيْكَ هُمُ آپ کے ساتھ ون کا کیاب و المُفْلِحُون (الاعراف/١٥١) کامران ہیں یہ

ادا) مل

شي

-

08

اله

2

نبيا

جاراا ورسارى أمتة مسلمه كاليمان ب كدامر بالمعروف اور نبي عن المذكر كاحق رنے والارمول آخرالزمال اصلاح وانصاف کاسب سے کامیاب نموشہے ت وحرمت كر توانين كي وضاحت ، اورعلي نفاذ ميس بهي رسول خائم كا كوني ربتر کا ننات نے آپ ہی کوانسانیت کا بخات د مندہ بناکر مبعوث فرمایا۔اور آپ انسانول سے اوبام باطلہ اور ظالمانہ نظام کے تمام بوجھ اُتار دیہے کے آپ ، غیرخدانی تام زنجروں سے انسانیت کوآٹزا دکر کے ۔ اپنے کامیاب یاب کن، اور کامیاب ساز رسول ہوئے کاعلاً ثبوت وے دیا۔ كياكوني كورباطن اب يركبدسكما ب كدرسول آخرالزمال صلى الله تعالى عليه ملم اف نا فذكر نيس نا كام رہے، نہيں اور ہر گرزنہيں ا می آفرارید این می دینجه دینجه بین که ایران شیعه رمها خینی صاحب اپنی سیاسی کامیا بود. می کنظر پیران کے زعم میں حضور رسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور بمت م ت كرام عليهم الصافوت والتسايم كواصلاح قوم وملت اور نفاذ اسلام ليس ناكام ٥ ارشعبان سنهاره مين تميني صاحب ايك تقريريس كتية بين: معبونی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لئے آئے ، ان کامقصد بھی ہی تھاکتام وُنیا میں انصاف کا نفا ذکریں،لیکن وہ کامیاب نہ موستے يبال تك حتم المرسلين بوانسان كى اصلاح كے لئے آتے تھے۔ اور انسان كانفاذكرنے كے لئے آئے تھے۔انسان كى تربیت کے لئے آئے تھے ۔ لیکن وہ اپنے زمانے میں کا میاب نہیں ہوتے۔ وہ آدمی جو اس منی میں کا میا موگا-اور نمام ڈنیامیں انصاف کو نافذکرے گا۔ وہ اس انصاف کونہیں ہے عام لوگ سیمنے ہیں کزئیں میں انساف کا معاملہ صرف لوگول کی فلاح وہبود

كے لئے ہو۔ بلكہ وہ انصاف انسانيت كے تام مراتب ميں ہو۔ وہ بيرز

MIL ن گیاہے: لَا إِلَهُ ۚ الرَّالِيُّهِ مُعَمِّدُهُ مُ مُؤَلُّ الله ، عَلَى وَلَى الله ، خميني حُجَّة الله (ما بنا روحدت اسلامی تهران ۲۸۸۰ العیا ذباللہ! ناکام رسول کی رسالت سے محتاج ابٹمینی صاحب کیوں ہوگے محد مردنیات اس المیس کلد مرجزوثانی مُحَمَّلُ ثَن سُوُل استُه واس كے جلد آداب ومقتضیات كے ساتھ ماننے والے بفضار تعالیٰ السوالاظم عى زنده ہيں۔ بحدالله تعالى المرسنت توان ك اقراريساله ن كويبله ي سع مانت اين عَلِيٌّ وَلِنَّ اللَّهِ وَمِنَّ رَسُولِ اللَّهِ خَلِيْفَة بِلا فَصَل المسلى، نرکے دلی ، رسول النٹر کے دصی اور بلا فصل خلیفۃ رسول ہیں ) کے عقیدہ نے اس گروہ کو قرون اولیٰ ہی میں اہل حق سے کا شکر الگ کردیا تھا بنی اقتدار نے تمام شیمی عقائد کو بر قرار رکھتے ہوئے اپنی طرف سے اس میں اضافے بی بھتے ہیں ۔۔۔ بس کا ثبوت اس کتاب کے مندرجات میں ملے گا۔۔۔۔ ناب خمینی کی رمبری اوران کی امامت وسیا دت کو بایس صفات دُنیا بھر سے شیعہ تو مسى اور كى كيابات ٩ رکنار۔۔ایران کےعلار قبول نہیں کرتے

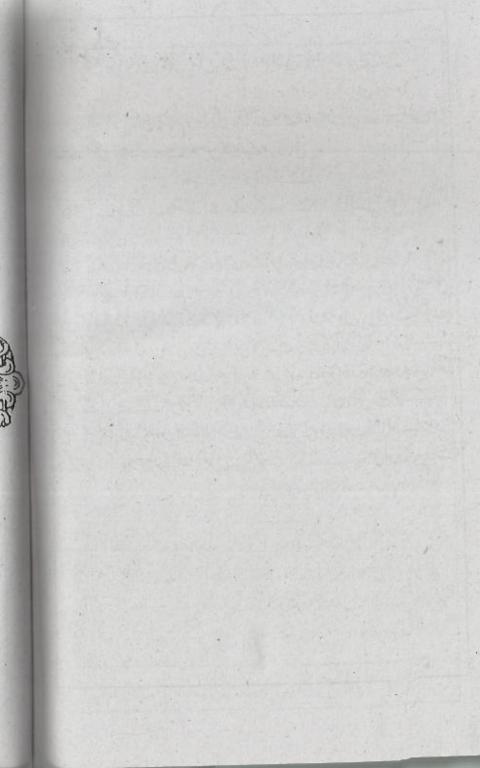



ر کیایی ایر شامی انقلاب ہے حضورا قدس صلى التدتعالى عليه وسلم مح مقدس صحابه رضوان التدتعالي عليتم اين خدا کی زمین برخدا کے منتخب بندے ہیں ۔۔۔ان کی کٹبیت اخلوص ایٹار کو قربانی ، ہجرت ، جها د اور طاعات وحسنات سے صرف تاریخ کا دامن ہی لبریز بہیں ہے بلکہ - عران جیدی آیات - اور رسول ارم سلی النترا مالی علیه کار وصحبه وسلم کی احادیث بھی اس بار سے میں موجو دمیں \_\_\_\_ جن کا انکار کوئی وشمن خدا۔ دشمن قرآن ۔ دشمن رسول ہی کرسکتا ہے۔خلفائے راشدین مہدیین کے علوم تبت کا توکیا کہنا۔ اہل عرفان سے جب سید ناامیرمعاویہ کی شان پوتھی گئ توانہوں نے پرلجبیرت افروز بیان دیا کہ: ممصاجت رسول ميرمعا ويرضى الشرعنه كے كھوڑے كى دوڑسے جو گرداُڑی تھی اس گرد کے ذرّات میں سے چنداگر ہم پر آپڑتے تو ہم اسے ابيض لتحسامان مجشش سمجقيرا اس گروہ صحابہ میں کا ہرایک صحبت رسالت سے اکتساب نور کرے، اپنی جگہ م تابال بن گیا تھا۔ وُنیا کے مسلمان طبقول ہیں انبیا، ورسل کے بعدوہ سب سے افضل واعلیٰ ، برتر و بالا جماعت ہے۔ ان سے س عقیدت ایمان کی علامت اور ان سے بنظنی بے ایمانی کی دلیل قرار دی گئی ہے۔ مرر جناب خمین صاحب ابنی لیڈری کے زعم میں اپنے ہوا نوا ہول کوان صحابہ سے زیادہ بتارہے ہیں ۔ قم ایران میں جود کا خطبہ دیتے ہوتے انہوں نے اپنے پاسداران كوجن الفاظ سے توش كيا - فداشا بد، اس كامقدس سول شابد، فدا كاقرآن شابد، اوراسلام كواه بكراس سة خداورسول اور قرآن واسلام روزنامه جنگ کراچی اس کتاخانه تعزیر کاخلاصه مکعتاب : «ستوق شهادت میں ایرانیول نے جتنی قرانیال پیش کی ہیں-اس کی كوتى مثال تبين عراق محے ساتھ را ان میں ایرانی فوج نے ایسی قربانیاں میش کی ہیں کہ آئے خضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ نے بھی ایسی قرمانیا بیش نهیں کیں۔ کیونکہ کفار مےساتھ ترانی میں، جب حضور اپنے رفقا۔ كوبلات تووه جيل بها فركرته تص جب كدميري فوج اشارة ابروير سب چوقربان كرنے كوتيارد ہتى ہے كا جناب تنيني صاحب كے پيجا نباز نوجوان جن كوانہوں نے اصحاب رسول (صلّى التُدْتِعالى عليه وسلّم ورضى التُدعنهم) بِرِفائق قرار ديد ديا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے باتھ میں آج ایرانی حکومت کی باک ڈور ہے۔ ایرانی اسلامی جمہوربیس نظام حکومت جاری رکھنے کے لئے ویسے توہب سارے محکے اور مِمانس بنان کی بیں \_\_\_\_ مگر خودایک شیعه مجتب محقق ڈاکٹر موسی موسوی فکھتے ہیں كموجوده ايران صرف تين شعول كے سبنے ميں ہے۔ اوران سب شعبول رجاميان ممین کانبایت جذبان گروپ قابض ہے۔ پاسداران انقلاب ( بجلس عاملان انقلاب ا مجلس عادلان انقلاب عه ان تام گروپول میں جو پیرمشترک ہے وہ محض خیبی صاحب کی مجت روز نامرجنگ کراچی ۲۲ رنومبرط ۱۹ وایم التورة البائسة مصنفه سفيعي مجتبد داكثر موسى الموسوي صايح

علم، دیانت، صلاحیت، اور اخلاق کی، حب خمینی کی موجود گی میں کوئی ضرورت عِتبد مذكور كى روايت كريوب يه قانون آج ايرانى قوم كے زبان روب: " فینی محبت ایسی نیکی ہے جس کے بوتے ہوتے کو فی جرم و برشے سے برام مرم بھی اگر جمینی صاحب کا وفا دارہے تووہ ان نمینی صاحب کے انقلابیوں کی نظرمیں قابل عزات ہے۔ چنا پخہ خمینی صاحب کے داما د صاوق الطباطبانى \_\_\_\_ جرمن ميں منشيات اسمكلنگ كرنے كے جرم ميں مكيدے كة جرمن حكومت نے انہیں جیل بھیج دیا۔ بالآخرابران حکومت نے ایر ی بی فی کا زور الكاكركسي طرح انهيس باعزت ايران بلاليا، جب كما قندار تميني كے ابتدائي تين سانوں کے دوران منشیات کی اسمگلنگ کاجرم لگاکرایران میں ایک ہزار جارسو افراد قتل كئے گئے يك تمينى صاحب كم انقلابي نوجوان است جهوريدا سلاميد كم صدر جمهوريؤكي بھی پروا نہیں کرتے اور جسے تمنین صاحب کے خلاف دیکھتے ہیں اسے قتل کرڈ التے جیں، انقلاب کے ابتدائی ایام میں شاہی دور کے جزل نصیری اور اسی طرح کے بیار اورآدمیول کے قتل میں ایسانی ہوا۔ کر محکمة توریہ نے پائنے اہم افراد محقق کا فیصلکردیا اورصدریا ژرگان مهندس کو خبرتک نهیں دی ہلا۔

انہوں نے اپنی ذمتہ داری کا احساس کرتے ہوئے جب اس پرمواخذہ کیا، اور تمینی صاحب سے استصواب کیا تو ، انہوں نے اس فیصلے پرعمل در آمد میں تاخیر کو ا پنی اور ایسے حامیول کی توہین مجھی — اور غضبناک ہو کر چینے: "لاوَ بِحِي بندوق دواس فيصله كي تنفيذ مين تو دكرول اوران مجرون

> ك الثورة البائشة صكاً ، بل ايفًا سله ایشا سه ۱

MYP

كوموت كمكاف أتاردول ي چنا پندان کے مامی نوجوانوں نے اسی وقت ان سب کو خمینی صاحب کی اقامت گاه مدرسة الرفاه كے صحن ميں گوليول سے أثراديا يا سله انقلاب كے بورسط ۱۵ اور این انقلاب پیالیس ہزار آ دمیوں کو قتل كى سرادى، جن ميں ہزاروں ايسے لركے اور لركيال تقييں توسن بلوغ كويمينيں سنچے شھے ،اس محکمہ کے ذریعہ صالمہ عور توں اور مشکوک لوگوں کو بھی قتل کرنے میں ذریع نہیں کیا گیا ہے جن لوگول کے تق میں بھی انہوں نے پیمانسی یا قتل كافيصله كيا ان ميس سے آج مكى ايك كو بھى معاف نہيں كيا -اس كروپ نے سلامی تک ۵م ہزار افراد کے مال واسباب اور جا مُدادیں ضبط کیس علمہ عاملانِ انقلاب کا بیرکام ہے کروقت ہے وقت جب بیا ہیں جس مے گھ پرجد کردیں، مکان کی تلاشی لیں۔ اوراکٹرایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے پاس ثبوت نہیں پاتے ہیں انہیں اپنی مرضی کے مطابق نازیر صفے کو کہتے ہیں۔اس ہی كونى شك ياتے ہيں تواسيند وفريس بكر لاتے ہيں اور بدترين سزا ديتے ہيں۔ اس سلسلمیں بیروایت قابلِ غورہے کہ عا دلان انقلاب کے رئٹیں جس کی سرکردگی میں ایران کی سرزمین خون ناحق سے لالہ زار ہور ہی ہے۔اس نے جناح مینی صاب کے پاس بیتجویز پیش کی کہ نایا نغ اور کسن قیدیوں کوقتل کرنے سے بجائے ان کی تربیت وغیرہ کاکوئی بندولبت کردیا جائے مح بارمين بركه انبين قتل اوريهالسي بورهول کے بجائے قید میں ڈال دیا جائے جمینی صاحب نے ان دونوں ہاتوں کولاحیٰ قرار دے کرمستر دکر دیا۔ اور برستورقتل اور پھانسی کی سزا برقرار رکھی گئی میں ایرانی شہر بندرعباس سرخيني نوارقاضي نے خميني صاحب سے مخالفوں کومفسدين في الارض

ل الفرة البائد مع بد الغاملا سد الفاصلا

قرار دنے کرانہیں قبل کرنے اور ان کے متعلقین وا قربار کی جا مُداد وا موال بحق حکومت ضبط كرنے كافيصله جارى كيا - كرويوں كى تحريك كود بائے كے لئے خينى صاحب كے انقلابیوں میں سے خلخالی کی معیت میں ایک گروپ کر دستان گیا۔ اور پہنچتے ہی تیس تیدیوں کوجیل سے نکال کرقتل کرنے کاحکم دیا۔اس پراہنی میں کے ایک شخص نے کہا خداسے درو! جن نوگوں کے تم نام تک نہیں جانتے ،اورجن کے جرم کے حال کا بھی تمہیں پر نہیں انہیں قتل کا حکم دے رہے ہو۔ خلخالی نے کہا۔ لوگوں کو مرعوب كرف كے لئے يفرورى ہے بہرحال بہت گفت و شنید کے بعد تیس کے بجائے دس آ دمیوں کوفتل کیا گیا جن میں معلّات اور ۱۷ سال سے کم عمر کے بیجے بھی تھے یا۔ پاسداران انقلاب کے نام سے ایران بھرمیں جناب تمینی صاحب کے حامیوں کی جوٹولی دند نائ چھرد ہی ہے اس سے جب اسلامی جبوریکا نفاذ ہور ہاہے ہے آپ ذرااس کا بھی مطالع کریں - اور اندازہ الگامیں کر آ وارہ خصلت ، اور جنبی او ہاتی میں حدانتہا کو پہنچا ہوا یہ گروہ ایک منتے کھیلتے ملک کوکس راہ پر لگار ہاہے۔ یہوہ پاسلاران میں جن سے ایرانی بهو بیٹیوں کی عزتیں اور آبروئیں کے محفوظ نہیں میں جیاول کے اندراؤ کیوں اور عور تول کی عزتیں لوٹنا عام تماشا بن کررہ گیاہے خود مشيعه مذمب كرمهما مجتبدالصاالز بخاني في ايت ايك خطيمين روك روتے پیکہاکہ آج ایران کی جیلوں میں جو بد قباشی عام ہے تاریخ میں اس کی شال نہیں ملتی - پاسداران انقلاب - ان قیدی عور توں کی جانیں ،ی ضائع نہیں كرتے بلكەان كى عرتين بھى لوشتے ہيں۔ ایرانی قوم میں یہ وا قومشہو رعام ہے۔ جب ایک دوشیزہ کومہینو حبیل میں رکھنے کے بعد اسے قتل کردیا گیا ۔ اور اس سے کیڑے اور کچھ سامان اوکی الثورة البائسة ص

مے والدین کو ملے توسامان میں سے اس کی ایک قبیص بر آمد ہوئی جس مے دہن يرمقتولرني يدلكه جيوراتها:

"اباجان افسوس! ان پاسداران انقلاب فسات بارميري عزت لوثي ہے اور اب میں بلاکسی جرم وخطا کے قتل گاہ کی طرف سے جاتی جارہی ہوں او درندگی اوروحشت انگیزی کاایسا بی ایک واقعه اوربهت مشهور سیحی سے اس سرزمین کی پاکیزہ روحین مضطرب ہوا تھیں ۔ پاپداران انقلاب کے چارسپاہی کسی کوکر فتار کرنے کے واسطے اس سے گھر میں گھس رکیاہے۔ وہ شخص نہیں ملا۔ گھر میں اس کی بیوی اور بیٹی تھیں ہجہوریہ اسلامید ایران کے مجامِد مین کی کارستانی و بیکھنے کران بیارول جنسی درندول نے باری باری مال کے روبروبیشی چاد بعصب کونار نارکیا- وه لره کی اس سا د نه کوبر داشت نکر سکی دورایشا داغی نوازن کھوبیٹی ۔ اس کا علاج ایران سے اندر اور با ہرکئی جگر کرایا گیا مگروہ حمتیاب

نم ہوسکی ۔ ا دراسی برحواسی میں ایک روز چھت سے گر کر ہمیٹہ کے لئے خا موش نہریزد کے قاضی کی عدالت میں پاسداران انقلاب کے ایک سیاہی کے

خلاف تقدمه دا تر ہو اکداس نے فلال شخص کے مکان پر حملہ کرکے مال واسباب وٹیے کے ساتھ ساتھ شخص مذکور کی بیری کے اتھ مُنہ بھی کا لاکیا۔ قامنی نے اس سپاہی کو سزاسناتی کراہے بھانسی دی جائے ۔ اِس فیصلہ کے خلاف یا سدارانِ انْقلاب فے زیروست مظاہرہ کیا۔ تا آنکہ جناب ٹھینی صاحب نے اپنے ایک انقسلا بی لوبوان کے خلاف فیصلہ دیسے سے جرم میں خود قاضی مذکور ہی کومور ول کردیا۔ بإسداران انقلاب جيلول اور دوسرے مقامات برحن لڑيموں كى أمريق رباد کرتے ہیں اوران کی عربت وعصمت سے کھیلتے ہیں ۔ بعد میں چند سکے تبینکہ

> ك الثورة الباتسة صفا الفاً سلا

وستے ہیں ۔ یاان کے قبل کے بعدان کے والدین کے آگے ڈال دیتے ہیں کر ہم نے تومتو کیا تھا۔ اور بدرہی اس کی اُ برت بله اب ڈر اُ دعو بدارانِ انقلاب اسلامی ۔ کلیج پر ہا تھ رکھ کرا انقا کی کہیں کہ ۔ اگراس کا نام اسلامی اور دینی انقلاب ہے تو مشیطانی ، طاغوتی اور فضانی انقلاب کے کہتے ہیں ۔ ہ جنول کا نام خردر کھ دیا ، خرد کا جنول

بوياب آي كاحم ن كرشم بساز كرب

ا سنید ندمبین تعصرف ینهیں کرایک مباح اورجائز شے ہے بلکہ تو ایک مبت بڑی عبادت ہے۔ جس کے بارسے میں ان لوگوں کی بڑی بڑی کا بیں موجود ہیں۔
ایک شیعی تغییر کے اندر متعد کی فضیلت کے بارسے میں راوی نے صفور ربول اکر م ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرکے العیا ذباللہ بیا کھا ہے کہ:

" بوشخص ایک بار متو کرے وہ امام حسین کا درجہ پاتے گا اورجو ڈو دفور دفور کرے وہ امام حسین کا درجہ پاتے گا اورجو ڈو دفور کو دہ میر ا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا ۔ اور جو چار دفور متو کرے وہ میر ا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا ۔ اور جو چار دفور متو کرے وہ میر ا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ) درجہ پائے گا یہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ ) درجہ پائے گا یہ (تفسیر شیج الصاد قیمن ج اصلاح)





مقالہ کے ایک حصر ''قرآن اور سی ابداما خیمینی کی نظرمیں '' کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کا ایک مرکا شفہ اور اہام احدرضا قادری علیہ ہاار حمہ کا ایک فتوی نقل کیا گیا تھا ——— بہاں چنداور فتا وے مجملاً نقل کئے جاتے ہیں تاکہ مسلمان فرقة روا فض کے بارے میں غفلت ولاعلمی کا شکارنہ ہوں۔

منشیعه تحریف قرآن عصمت اتمه، نومین ملائکه وغیره عقامدً باطله کے باعث است لام وایمان سے خارج ، اور کا فر ہیں ۔ اس گروہ نے کفرکو اختیار کرلیا۔ اسٹ لام کو ترک کر دیا۔ اور ایمان بیں تفرقر اندازی کی" (عوش الاعظم سبدنا شخ عبدالقادر حیلانی بنبدادی شی الشرعۂ غییری اصلامی

پرفرض ہے کداس فتوی کو بگوش ہوش منیں ۔ اوراس پرعل کر کے سے تا پکے مسلمان یُن نیں ویاد لله التوفیق الخ (دے الوفضة)

عارف بالند پیرسیرم بریلی شاه گولاوی فرماتے ہیں: سجس خص یا فرقیمیں یہ (شیعول واسے) اوصاف ہوں وہ دائرہ اسٹلام سے خارج ہے۔ ایسے عض یا گراہ فرقہ سے حسب اقتضا۔ الحب دیشہ واللبغض دیشہ خلط ملط ہونا اور راہ ورہم رکھنا منع ہے سینین کو بڑا کہنے والاجہور سلین کے نزدیک کا فرسے تا (آقاب موامینے)

دارالعادم دلوبند کے نائب مفتی کافتوی ہے:

سمنیوا پسے عقائد کی بنار پر خارج ازاستدام اور کافر ہیں۔
لہذا ان سے مراسم اسلامید سل منا کحت کرنا، سلا ان کا ذبیح استعال کرنا
سان کا جنازہ پر جھنا سکا ان کوا پہنے جنازے میں شرکی کرنا ہے قربانی
میں ان کو شرکی کرنا سلا ان کوا پہنے نکا حول میں گواہ بنانا سے ان سے
مبور کے لیے چنرہ لینا وغیرہ ۔ ترک کرنا واجب ہے۔ بوشخص شیموں سے
ترک مراسم نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج اور انہی کے مثل کا فرہے ۔
قدہ و اکا خرم شلہ حد فقط وادلتہ تعالی کا مسعودا حمد عفاالشرعة

سنی کفایت الله دہلوی <u>لکھتے</u> ہیں سشیمہ واقعی کا فرہیں کیونکہ وہ قذف اُم ُ المومنین اورسبۃ الشیخین کے علاوہ تحریف فی القرآن کے قائل ہیں کہا فی کھتبہ ہے۔ ہے۔

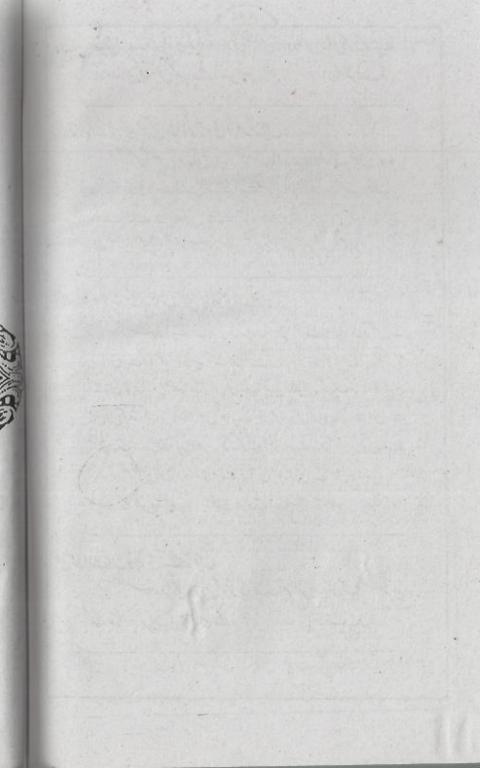



مقيقي جبره

علامه اجل امام محمد لوسف البنها في قدس سرة ابني كتاب بما محر لواست الاولياء میں اولیا الشرکے طبقات اور اقسام کاذکر کرتے ہوئے حضرت الشیخ سیدی می الدین الناعرى (متوفى كسالم ها) كيوالے سے رجى بزرگوں كے اتواكي تحرير فرماتے ميں: يه مردورمين بماليس موترين عظمت البيء حال ان يرطاري ربتا ے - یہ افراد ہوتے ہیں ۔ انہیں ریجی اس لئے کتے ہیں کہ اس مقام كاحال رجب كي بيلي تاريخ سے آخرى تاريخ تك طارى رہتا ہے۔ بھريہ كيفيت ختم بوجاى ت- بهررجب آئائے تواس حال كا عاده بوتاہے يەمخناف شېرون مىں بكھرے ہوتے ہیں ایك دوسرے كو پہيانتے ہیں \_ مر دوسرے سالکان راہ سے کم ہی لوگ انہیں پیمان سکتے ہیں ان میں كے كچە حضرات يمن شام ، اور ديار لېريس تشريف فرما ہوتے ہيں ؟ التي من من علامه نبهاني ايك رجي بزرگ كاچرتناك كشف تحرر كرتے بين: " حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ دیار بگر کے شہر ونسیریں مجھالک رجی ملے تھے ان کے علاوہ اورکسی سے ملاقات نہیں ہوسکی ۔۔ حالانکہ مجھے ان کی زیارت کامبہت شوق تھا ۔۔ کچد رجیبیوں پر دہمی کیف کی علایات سال بھریاتی رہتی ہیں \_\_\_\_ جن صاحب کومیں نے دیکھا تھا، ان پرسارا سال رافضیوں کاکشف باقی رہتا تھا ۔۔۔ وہ کشفی مالسیں انہیں خنز بیر کی شکل ہیں دیکھتے ۔۔ اگر کوئی متورالحال رافضی ان کے سائے آباً الوآپ فور افرادسیت کر" توبکرو تم را نصی ہو" اور را فضی جس کے حال کا علم کسی کو زبوتا وہ جیران رہ جاتا \_\_\_\_ابارگر وه آپ کے کہنے پر توبٹر لیتا اور یہ توبہ پتی ہوتی ۔ تو آپ اسے انسان د یکھتے ۔۔۔۔ مگرصرف زبانی تاتب ہونے والااگراپینے عمّا مَدفاسدہ کو

دل میں چھیاتے رہتا تواسے آپ مکاشفاتی کیفیت میں خزریر ہی دیکھتے۔ اور فہاتے تو جوٹا ہے۔ یو منی اگرا پنی تو بدیس سپتا ہو تا تو آپ اس کی بھی تصدیق کردیتے ۔۔۔۔۔ اس کیفیت کے باعث رافضی اپ زفض كوچھورديا۔اس منن ميں دوا چھے خاصے عدل د شرع كے يابند شافنى حضرات سے مجی ان کاسا بقد بڑا۔ ہورا فضی نہیں شکھے اور نہ روا فض ك خاندان اى سے ان كاكونى تعلق تھا۔ وہ برائے عقامند تھے ، انہوں نے کبھی ابنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کیا تھا مگروہ حضرات شیخین (سسسیدنا ابو بکرصدیق وسسیدنا عمرفاروق عظم ضی الله نام كى بارى ميں را فضيول جيساعقيده ركھتے تھے۔ جب وه دونول ان رجی بزرگ کے سامنے آئے توانہوں نے حکم دیا کہ ان کو مجلس سے نکال دیاجاتے کیونکہ التٰہ تعالیٰ نے ان دونوں کے باطن رہی بردگوں کے سامنے رکھ دیے ہو فنزیر کی شکل کے تھے را نفیوں سے لئے اللہ تعالیٰ نے یہی علامت وشکل مقرر فرمار کھی ہے ان دولوں کا گمان تھاکہ روتے زمین کاکوئی فرد ان کے باطن کو نهيں جانتا۔عوام ميں وہ متبع مشتب اورشا مدو عادل مشہورتھ دونوں نے اس سلسلمیں آپ سے احتجاج کیا۔۔آپ نے - مِیں توتمہیں نعز بر ہی دیکھ رہا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان اس تربب رفض کومانے والول کی یہی علامت متعین ہے، یہ بات من کرانہوں نے دل بی دل میں توبکرلی ۔ -اب تم*نے توبراختیار* کی اور آپ نے فور ًا فرمایا \_\_\_\_\_ اس نرب سے رُجوع کرلیا ، کیونی میں تہیں نگاہ کشف میں انسان دیکمدر با مول ـ وه دونول چرت زوه ره گئے \_

آپ کے روبرورب تعالیٰ سے استغفاروانابت کرنے سکے یہ (جا مح كالمات الاوليا- اردوج اصر ٢٣٥ ماه ويكريا لا المرداع يه ب دور حاصر ك نام نها د آية الله وجحة الله إمام خميني اوران كيم مذمب حضرای شیعه کی اصل تصویر – جوان کی گستاخی و بدعقید کی مے بہب روحانیا كے صاف آئينہ میں نظرار ہی ہے۔ للب زا چندسکول یامعولی دُنیوی مفاد کے مبیش نظران سے را ہ ورسم، خلط ملط یا ان کی تاتیدو ہمدر دی میں لگ کراہل ایمان اپنی ایمائی واسلامی حقیقت بھی العیا ذیالتہ کہاں کھونہ بیٹھیں ۔ کیونکہ ع صحبت بدسے بر ماتے ہیں اچھاطوار اور حضرت مولاناتے روم فرماتے ہیں ۔ ياريد مرتر يود اناريد



## وفاق علماء شيعه كالشنتهار

۲۹رستمبره ۱۹۵۰ و قاق علماء ستید پاکستان کی طرف سے ، ان کے عقائد اصول و فروع پر شختی ایک اشتہار شائع کیا گیا ۔ حس پر مبند د پاک کے کار شیع مجتبد و ل اور منفیتوں کی تصدیقات ہیں ۔ ہیلے متن کھیر مصدقین کے نام کھے جاتے ہیں :

• ابتدائيه: امام معموم كے تام سے ابتداء كى جاتى بير.

• سلامٌ عليكمايها المومنون والمومنات.

بها واكلم: كالله اكالله محمد درسول لله ،على ولى الله ، ووحى رسول الله ، وخليفة بلا فصل. (ما فردالها بن الكانى)

اصول دین (یه عقائه بین عملیات بهنین بین) • توحید • عدل • بنوت ه
امامت ،امام مصوم بین بی طرح ، امام پر فرشته آتے بیں ۔ اور فرشته
احکام لاتے بین . سنت کے حماب سے تمام امام نبی محملتم کے رابر بین
ادر تمام امام سابقه تمام انبیاد ورسل سے افضل بین . (بابر انجت ابی ح)
قیامت سے قبل رحیت ہوگی ، حبس بین امام مبدی تمام صحابی و ناصبی
(سنبول سے بدلیں محے) دہ اپنے تمام ضیلے ستر لیویت واؤدی کے مطاب بق

• فردع دین زیر مملیات بیس مناز (کوئی فرض بنیں ہے) واجب ہے، الغرادی نما کرکا اواب نمازجاعت سے زیادہ ہوتا ہے (۲) روزہ (واجب ہے) (۳) تج (واجب ہے) وقون مزدلفہ واجب ہے، (۴) زکوۃ (واجہ ہے) بغرشیع کودیئے سے زکاۃ اوا بہیں ہوتی ۔ صرف شیو کو دینے سے اوا

ہوگی۔ کیونکرصرت شیعہ (مومنین ومومنات) ہی پاک ہیں اورسب نا پاک بخس. (۵) خس یاسهمامام (بدامام کاحق سے) امام خارب بور مجتبد كرمك كارمال فينمت كايانخ ال محصر رو) جهاد (امام غائب بويركى بنا) يرفظل به) (٤) امر بالمعروف دم جي عن المنكر (٥) تولد دابل بيت سے دوستی اوران کے مثیر لاسے مجی دوستی رکھنا (۱۰) تبرا (اہل میت کے دشمنوں سے دشمنی اوران کے دشمنوں کے بودوست ہیں ان سے مجمی اصولِ عقت الدِملتِ بعفريه (خاص ادكان دين) فقر بعفريه كرمطابق شرایس کوئی شرم بنیں ہے۔ بنا پخ ہم صاحت صاحت کھل کو، اور واضح طود مرا بنی نقر كے مذہبی عقالر بیان كرتے ہیں۔ • بدأ رصرت امامت كي تقيم كي حاملي الشريد كيول يوكي بوجانا رفاعالكان، بالدأ) • قرآن (بورافران المول كے بذيكسى فين نبيس كيا - اور ہو بكے كم إدا قرأن اس في يح كيا وه جيوناب. رامام باقر اصول كافي) موجودہ قرآن کانسی مشکوک ہے۔ سارا قرآن امام علی کے پاس مقا بحاب امام فائب مہدی کے پاس ہے۔ • غرحین میں روناگنا ہوں کے بخشوانے کا باعث ہے۔

م میں میں دوالانا ہوں کے بھوائے کا باعث ہے۔

دین کو جھپانا) دین کو چھپا اُ اور جو ہمادے دین کو چھپائے گا۔

ضاا سے سرفراز کرے گا اور جودین کو طاہر کرے گا خوااس کو دلیل دسوا

کرے گا۔ (امام جھزوباب انکٹان۔ ابی جو انکانی۔ دامول کانی) سیکن ہمنے اب

کون طاہر کیا، وہ اس لئے کہ ہم سے دضا ہمت طلب کی گئی ہے۔ اولاب

ہواب دینا ہی ہما دافر من بنتا ہے۔ اس لئے خرم ب ظاہر کرنا پڑا ہے۔

ہواب دینا ہی ہما دافر من بنتا ہے۔ اس لئے خرم ب ظاہر کرنا پڑا ہے۔

ہواب دینا ہی ہما دافر من بنتا ہے۔ اس لئے خرم ب ظاہر کرنا پڑا ہے۔

ہوات دینا ہی ہما دافر من بنتا ہے۔ اس سے کھے اور ظاہر کرنا پڑا ہے۔

• ترا دشور مزمب الدفة مجفر يركا يرام ترين بنر بريدي فيرشيول مد الهاد نفرت كرنا نواه وه كون مي بول چابيم ماني بك بمي.
• فلال قلال اور فلال/اول ثانى وثالث يه فاص الفاظيس، برشيوكو النه كرمعني ومطلب كا تجيي طرح علم بحاس لئ وضاحت كي خرورت منين.
• بنس ور مليد (مم قرتام قاديا نيول كرابر سمية بين، بريوي دوبني اطابل مديث كو، كيونكي يرسب بن اور لميدين وجب كرشيو بهيشه باك اونا

منت (متو) کسی شیر مومن اور مومنه کا مجد رقم یا کسی اور شا کے معاولا پ مجد دفت یا ذیادہ وقت بین فید خاص بنسی تعلق قائم کرنا مین ثواب کیونکی متو کے لئے نہ گواہوں کی خرورت ہے۔ ناس میں طلاق ہوتی ہے نان نفقہ ہوتا ہے۔ محقوق زوجیت کی طرح باہم دراشت ہوتی روٹ مذہبی طود بر قواب کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ متو کی دونسیس ہیں:

(۱) انفرادی متعه (گزاره یا غیر کنواره مومن کسی کنواری یا غیرشو میر دالی دمطلقه یامتنا زند) مومنه سے جب چاہیے معاملہ کر کے ،انفرادی طور پر متح کم کے ثواب کما سکتا ہے۔

(۷) اجتماعی متده (کنوادے مونین یا پنر کنوادے مومنین، صرف بانجد مومند سے جب چاہیں معاملہ کرکے، کچھ دقت یا زبادہ وقت کے لئے، اجتماعی متد کرسکتے ہیں کہ یراجتماعی آواب کا پاعث ہوگا۔ ۔ (باب المند ۔ جاس الکانی

 نعیالاجتهادی به پروفیسرعلی دمنا، علامه مرزا احماعلی ،مفتی سیدمحمد عیفر مولاتا مسید محمد مهدی (محمادت) علامه محد باقر زیری (بمبنی) علام سیدجادت ،مملاتا عارف حین محینی .

مشر عی ور دادی: ملت جویزید که تام شیعان علی کے موثین دورتا (جذبهٔ امامیہ سے سرشار) پر فرص سے کد دو اس دفوت دین مبین کی تشہیر و حملیع بررید فداؤ کا پی رطباعت یا خود پڑھ کو آواب مامسل کریں ۔



かんしょうしょうしゃ はんはいののできませんというしゃ しょう







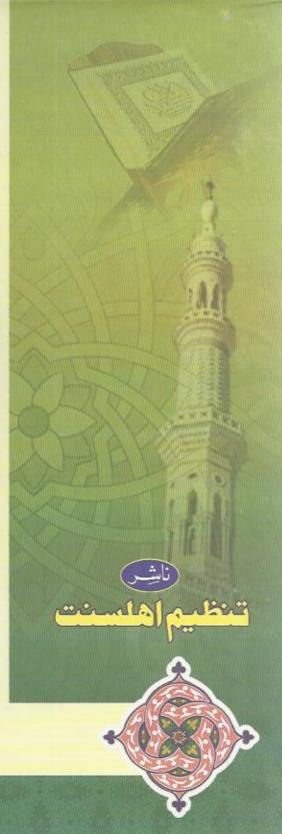